

مجهوعة افارات إمام لعصلامه رئيب محري الورشاق بمرسري الطري المام لعصلام رئيب محري الورشاق بمرسري الطري

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِهُ مُوكِنا اَسَیّالُهُ کَالِصِیّالِحَیْمُ اِسْمِیْلِ کِیْمُ اِسْمِیْلِ کِیْمُ اِسْمِیْلِ کِیْمُ اِسْمِیل چِضِرِقُ مُوكِنا اِسْمِیْلِ اَسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْمِیْلِ اِسْم

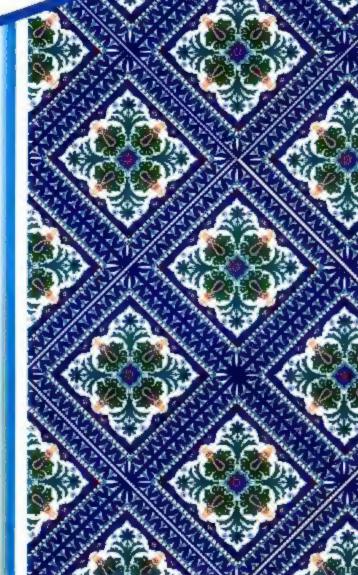

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره ملتان بالمئتان



انزال ازي الخارال المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

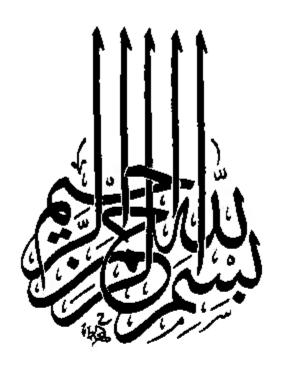

الخاراك الركاع

#### تقدمه

#### يسيم الله الترفيني الترجيخ

الحمد لله جامع الاشتات ، ومحيى الاموات ، واشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له شهادة تكتب الحسنات ، وتممدا عبده ورسوله المعلكات ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلمات ، الآمر بالخيرات ، الناهى عن المنكرات ، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بدوام الارض والسموات ، اما بعد:

انوارالباری کی ساتویں جلد (نویں قبط) پیش ہے جو کتاب اُنغسل پرختم ہورہی ہے، تالیفی کام الحمد نذشلسل کے ساتھ وجاری ہے، اگر چہ طباعت واشاعت کے موانع ومشکلات کے باعث اوقات اشاعت میں ہمواری و بہ قاعدگی میسر نہ ہوتکی، جس سے ناظرین انوار الباری کو تکلیف انتظار اور شکایت کاموقع ملا، اور اس کے لئے ہم عذرخواہ بیں اپنی کوشش بہی رہی اور آئندہ اور زیادہ ہوگی کہ سال کے اندر کم سے کم تین جلدیں ضرور شائع ہوجایا کریں ، اللہ تعالی مسبب الاسباب اور ہر دشوار کو آسان کرنے والے ہیں ، ان ہی کی بارگاہ میں ہم سب کو درخواست والتجاء کرنی جا ہے کہ وہ جمارے ارادوں کو اپنی مشیت سے نوازیں اور دشواریوں کو ہولتوں سے بدل دیں، و معا ذلک علنی اللہ بعزیز

ناظرین انوارالباری کے بے شار خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی افادیت واہمیت کا شیح اندازہ کررہے ہیں اور اس کی ہراشاعت کا بڑی ہے چینی سے انتظار کرتے ہیں ، بعض خطوط ایسے بھی آتے ہیں کہ اس تالیف کو مختر کیا جائے تا کہ جلد پوری ہوسکے ، مگر بہت بڑی اکثریت کا اورخود ہمارا بھی دکی تقاضا ہے ہے کہ جس معیار و پیانہ سے کام کو شروع کیا گیا تھا اور جس نہج پر کام ہور ہا ہے اس کو گرایا نہ جائے ، جتنی عمر ضدا کے علم میں باتی ہے اور اس کے لحاظ سے جتنا کام مقدر ہے وہ محض اس کے فضل وانعام سے پورا ہو تھا ہے گا اور جو باتی رہے گا اس کی شخیل اس نے جائے گا اور جو باتی رہے گا اس کی شخیل اس نہج پر بعدوا لے کی سے گا ان اسعی و لیس علی اتمام المقاصد

شرح مدیث کا بیکام حضرت امام العصر خاتم المحد ثین علامہ تشمیری قدس سرہ کے افادات عالیہ کی روشی ہیں جس تحقیق وریسری کے اعلیٰ معیاد سے کیا جارہا ہے، اور ہر بحث کو بطور'' حرف آخر'' لکھنے کی سعی کی جارہ کی ہے اس کا اعتراف علمی حلقوں سے برابر ہور ہاہے اور بہی چیز ہمارے عزم و حوصلہ کو آ سے برخصارہ ہی ہے، نیز شرح مدیث کے سلسلہ میں '' بحث ونظر'' کے تحت جوقر آن مجید کی مشکلات کے تفییری حل اور فقہی مسائل کے دوٹوک فیصلہ بیش کئے جاتے ہیں وہ بھی نہایت اہم ہیں۔قرآن مجید، مدیث وفقہ کا جو باہم تعلق وربط ہمارے حضرت شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اور ان تھیلے بیش کئے جاتے ہیں وہ بھی نہایت اہم ہیں کر آن مجید، مدیث وفقہ کا جو باہمی تعلق وربط ہمارے حضرت شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اور ان تھوں کے حل مشکلات کے لئے جوکدوکاوش وہ کیا کرتے تھے، وہ در حقیقت آ پ کی علمی زندگی کا نہایت اہم اور مخصوص باب تھا، جس کا مطالعہ ناظرین انوارالیاری اب تک کرتے رہے اور آئندہ بھی کریں گے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تنے کہ دین اسلام میں سب سے بڑا درجہ قرآن مجید کا ہے تکراس کے تمام مقاصد ومطالب کی تعیین بغیر ذخیرہ احادیث صحیحہ کے نہیں ہوسکتی ، دوسرے الفاظ میں گویا قرآن مجید معلق ہے بغیر رجوع الفاظ حدیث کے ، اور تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حدیث کی طرف رجوع نہ کریں گے، فکرونظر کا تر دوختم نہ ہوگا کہ وہ ایک خاص اور متعین مراد پر ظہر جائے ، کیونکہ لغت تو صرف بیان معانی موضوعہ کے لئے ہے، مراو متعلم اس سے حاصل نہ ہوگی اور بیر چیز بسااو قات کلام ناس میں بھی دشوار ہوتی ہے، کلام بجز نظام میں تو اس کا حصول اور بھی زیادہ دشوار ہے ، پھر بیر کہ کلام جس قدر او نچا ہوتا ہے اس کے وجوہ و معانی میں اختالات بھی زیادہ ہوتے ہیں ( کلام المہاوک ملوک الکلام) اور قرآن مجید کے لئے جو بسسر نبا اللقسر آن کہا گیا ہے، وہ بلحاظ اعتبار وا تعاظ ہے، کہ اس کے قصص وامثال سے عبرت وضیحت حاصل کرنا آسان ہے، باقی اس کے علوم خاصہ اور معانی واحکام کی آسانی نہیں بتلائی گئے ہے کہ اس سے تو بڑے بروں کے بیے پانی ہوتے ہیں اور اکا برعلاء امت بھی ان کے سامنے عاجزی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

غرض علوم واحکام قرآنی کا انکشاف حق انکشاف اعادیث رسول اکرم علیقے کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد معانی و مقاصد حدیث کو عملی علی و یہ کے لئے فقہ کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حدیث معلق ہے فقہ پر ، یعنی فقہ فی عد فات تو حدیث کامختاج ہے، کیکن عمل کے لئے وہ فقہ کی مختاج ہے، کیونکہ حدیث کے مراد متعین ہو کر تھر جائے اور اس کے دوسرے سارے احتمالات منقطع ہوجا کیں ، یہ جب ہی ہوتا ہے کہ اقوال فقہاء اور فدا ہب ائمہ جبتدین کی طرف رجوع کیا جائے ، ان میں پوری طرح غور و فکر اور تعمق کرنے کے بعد تمام وجوہ ومحامل سامنے آجاتے ہیں اور ان کی ترجیح کا راستہ بھی آسان ہوجاتا ہے۔ الحاصل فقہ وہ فکم ہے جس کے ذریعہ تعمین مراد حدیث کی راہ ملتی ہے اور حدیث سے علوم قرآنی کے باب کھلتے ہیں ، اور اس بات کو اچھی طرح ہجھ لینے کے بعد آگے تحقیق کا مرحلہ بھی اس مناز تینوں کی مشکلات کا حل حال حال تا آپ کیا جائے۔''

جوبات ہم نے حضرت شاہ صاحب کے حوالہ ہے اور پُفق کی ہے ، در حقیقت وہی آپ کے خاص علمی نداق اور آپ کے ۳۰-۳۰ سالہ و منج ترین علمی مطالعہ اور خاص طرز تحقیق کے اسباب و محرکات ہیں ، ہمیشہ دیکھا کہ آپ کی نہ کی وقت مشکل کو حل کرنے کی طرف متوجہ رہتے ہے ، آگر چہ تصنیف کے نقط نظر ہے نہیں ، مگر قرآنی مشکلات پر کافی یا دواشتیں لکھ گئے اور جتنا کچھ ہمیں میسر ہوا تھا ، اس کوا حقر نے ''مشکلات القرآن '' کے نام سے مرتب کر کے مع تخ تن حوالات مجلس علمی ڈا جیل سے بہت عرصة بل شائع کر دیا تھا اور اس سے انوار الباری میں بھی برابر استفادہ ہوتا رہے گا ، اس طرح درس حدیث کے وقت آپ کا بڑا مقصد حدیث وفقہ کے مشکلات کو حل کرنا ہوتا تھا اور اس لئے آپ کے افادات کو ہم ''حرف آخ' کا درجہ دیتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امر ا۔

جاراارادہ یہاں اس سلسلہ کی بچھ نمایاں مثالیں بھی پیش کرنے کا تھا، مگر طوالت کے ڈرسے اس کوترک کرتے ہیں اور اس لئے بھی کہ ناظرین انوارالباری خود ہی اس امتیاز پرنظر کررہے ہیں جیسا کہ ان کے خطوط ہے معلوم ہوتا ہے۔

> احقر سیداحمد رضاعفاالله عنه بجنور\_\_\_\_ه۱۹۲۲ مِل ۱۹۲۲ء

#### كتاب الغسل

وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا الى قوله لعلكم تشكرون وقوله يايهاالذين امنوا الى قوله عفوا غفورا.

### باب الوضوء بل الغسل (عسل سے پہلے دِمُورَدًا)

(۲۲۳) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبی ا

تر جمہ (۲۲۷۳) حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ بی کریم علی جسٹسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھرای طرح وضوکرتے جسیانماز کے لیے آپ کی عادت تھی پھر پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوتے اوران سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھرا پنے ہاتھوں سے تین چلوسر پرڈالتے تھے پھرتمام بدن پر پانی بہالیتے تھے

تر جمہ (۲۲۷۲) حضرت میموندز وجہ مطہرہ بی کریم علیہ ہے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ دضو کیا البت پاؤں نہیں دھوئے ، پھراپی شرم گاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا پھرا پنے اوپر پانی بہالیا پھر سابقہ جگہ ہے ہٹ کر اینے دونوں یاؤں کو دھویا پہ تھا آپ کاغسل جنابت۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے وقت درس فرمایا تھا کہ تظہر کے لغوی معنی ہی عسل کرنے کے ہیں لبذا باب تفعل کی وجہ سے مبالغہ یا تکلف وتاویل کی ضرورت ہی نہیں میں میں میں است است است کے کر کر ان کی مہ

تکلف دتاویل کی ضرورت ہی ہیں ووٹوں آیات ذکر کرنے کی وجہ علامہ کرمانی نے کہا ہے ہی محب علامہ کرمانی نے کہا کہ امام بخاری کی غرض بیہ بتلانا ہے کہ مسل جنبی کا وجوب قرآن مجیدے متفاد ہے اوراک تو جیہ کو محقق بینی نے بھی اختیار کیا ہے پھر حافظ نے آیت ما کدہ نہ کورہ کو آیت نساء نہ کورہ پر مقدم کرنے کی تو جیہ میں بید قبق نکت کھنا کہ ما کدہ کے لفظ ف اطہر واسمیں اجمال ہے اورنساء کے لفظ حتی تعتسلو امیس تصریح اغتمال و بیان تظہیر نہ کورہے

محقق عینی کا تفقر: آپ نے تو جیہ ندکور پر نقد کیا کہ لفظ ف اطھروا میں کوئی اجمال نہیں ہے نداخۃ ندا صطلاحاً کیونکہ اس کے تو معنی ہی ہر دولحاظ سے خسل بدن کے میں (للبذا بیہاں نکتہ ندکورہ کے لیے کوئی مخبائش نہیں ہے ۔ (عمہ ۲۰۳۶)

بحث ونظر: کیفیت عسل جنابت میں علاءامت کا ختلاف کی تشم کا ہے مثلاً اس کے فرائف میں سنن وستحبات میں وغیرہ اس لیے ہم پہلے پیماں تفصیل نداہب ذکر کرتے ہیں۔ بھراہم مسائل زیر بحث آئیں گے۔

کھھیل فراجب: (۱) حنفیہ کے پہال شل کے فرائض تین ہیں مضمضہ ۔ استشاق اور سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ سنن وضوبارہ ہیں اہتداء میں نیت شل ۔ زبان سے بھی اظہار ارادہ شل جنابت ۔ بہم اللہ سے شروع کرنا۔ گؤں تک ہاتھ دھونا اس کے بعد شرم گاہ کو دھونا۔ اگر چاس پر نجاست نہ ہو عشل سے پہلے ہی بدن سے نجاست دور کرنا شل سے پہلے پوراوضو بھی کرنا لیکن اگر شال کی جگہ فراب ہو تو پاؤں کا دھونا مو خرکر دے پورابدن تین باروھونا اور سرسے شروع کرنا ان تین بار میں سے پہلی مرتبہ فرض ہے اور باقی دوسنت ہیں دلک یعنی بدن کو ہاتھوں سے لیک کردھونا دا کمیں جانب بدن کو پہلے دھونا اور ہرا یک کو تین باردھونا شنل کے سب اعمال نہ کورہ ترتیب نہ کورکی رعابت کرنا ان کے علاوہ جو ہاتیں وضو جس ہیں بجرد دعاما ثور کے ، کیونکہ شسل کی جگہ میں علاوہ جو ہاتیں وضو جس سنت ہیں اور جو مستحبات وضو کے ہیں شسل کے بھی ہیں بجرد دعاما ثور کے ، کیونکہ شسل کی جگہ میں ماء مستعمل بہتا ہے جس میں اکثر پلیدی ونجاست ملی ہوتی ہادرائی جگہ ظاہر ہے ذکر اللہ کے لیے موزوں نہیں ہے۔

(۲) مالکیہ کے پہاں عسل کے فرائن پانچ ہیں نیت سارے بدن پر پانی پہنچانا دلک یعنی سارے جسم کو پانی بہانے کے ساتھ یا بعد کو اعتماء کے خشک ہونے سے پہلے ہاتھ وغیرہ سے ملنالیکن بیفر یعنہ عذر سے ساقط ہوجا تا ہے۔ پے در پے اعتماد صونا بشرط یا دوقد رہ الیعن بھول ومعذوری کی صورت مشتی ہے جسم کے تمام بالوں میں خلال کرناسنن وضو عرف چار ہیں گؤں تک ہاتھ دھونا مضمضہ استنها تی استنها ر لیعنی ناک سے پانی نکالنا اور کا نوں کے سوراخ صاف کرنامستجات عسل دی ہیں جن ہیں اہم یہ ہیں اعلی بدن کو اسفل بدن سے پہلے دھونا بجر شرم گاہ کے کہاں کو پہلے دھونا چا ہے تا کہ س فرج سے نقص وضونہ ہوا ور رعورت کو بھی اس تھم میں مرد کے ساتھ خواہ مخواہ برابر کر دیا گیا ہے اگر چاس کا وضومی فرج سے نہیں ٹو نما پانی ابنی کم مقدار میں بہایا جائے کہ صرف اعتماء دھونے کیے لیے کا فی ہونیت کا استحضار آخو مسل تک رہنا چاہے وقت عسل سکوت کرنا بجرز کر اللہ یا ضرورت کے لیے۔

(۳) شا فعیہ کے نز دیکے عسل کے فرض صرف دو ہیں نبیت اور تمام بدن پر پانی پہنچا ناسنن وضوا ۲ ہیں جن میں سے خاص اورا ہم یہ ہیں سترعورت اگر چہ خلوت ہی ہو بالوں کے علاوہ انگلیوں کا بھی خلال ۔عسل جنابت سے قبل نہ بال منڈوانا اور نہ ناخن کٹوانا ، بغیر عذر کے دوسرے سے عسل میں مدونہ لینا۔استقبال قبلہ۔شا فعیہ کے یہاں سنت وستحب برابر ہیں۔

(۴) حنابلہ کے یہاں عنسل کا فرض صرف ایک ہی ہے بیعنی سارےجسم پر پانی پہنچا دینا لیکن جسم میں منداور ناک شامل ہیں لیعنی ان دونو ل کواندر سے دھونا فلا ہر بدن کی طرح واجب دضروری ہے جس طرح حنفیہ کے یہاں ضروری ہے۔

سنن عسل سات ہیں جن میں سے پاؤں کا مکر دھونا بھی ہے کہ جاء سل ہے ہٹ کر پھر دھوئے اور شس کے شروع میں ہم اللہ کہنا بشر طالم ویاد تو اجب ہے اور جہالت و بھول کی صورت میں معاف ہے۔ شافعیہ کی طرح سنت و مندوب میں ان کے یہاں بھی فرق نہیں ہے۔ ( کاب لاند س ۱۸۰۶) دلک کی بحث: جیسا کہ اور تفصیل خدا ہہ ہے معلوم ہوا فرائض و مہمات شسل میں ایک تو بڑا اختلاف دلک کے بارے میں ہے کہ مالکیہ اس کوفرض و واجب قرار دیتے ہیں اور دوسرے ائمہ حنفیہ کے ساتھ ہیں اور اس کوسنت کے درجہ میں مانے ہیں دوسرا اختلاف مضمضہ واستشاق کا ہے کہ حنفیہ و حنا بلہ اس کوشسل میں ضروری فرماتے ہیں اور مالکیہ و شافعیہ بدرجہ سنت سمجھتے ہیں۔ امام بخاری نے دلک پرکوئی بابنیں باندھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کوشسل میں ضروری فرماتے ہیں اور مالکیہ و شافعیہ بدرجہ سنت سمجھتے ہیں۔ امام بخاری نے دلک پرکوئی بابنیں باندھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی

اس کوضروری نہیں سیجھتے ،آ گے امام بخاری مضمصنہ واستنشاق پرمستقل باب قائم کریں گے ،اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ہارے میں حنفیہ و حنابلہ کے ساتھ ہیں اور عدم وجوب ہی کے قائل ہیں اور جو بچھ حافظ این حجر نے سمجھا اور ابن بطال کے قول سے وجوب کی طرف سہارا ڈھونڈ ا ہے اس کو محقق مینی نے رد کرویا ہے۔ یہ سب بحث ہم وہاں لائمیں گے۔ یہاں صرف دلک کے بارے میں لکھنا ہے۔ واللہ الموفق

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

کتاب افسل کے شروع ہی جی وقت درس بخاری شریف فرمایا کرتے تھے کہ دلک (پین کمی عضوکو دھوئے ہوئے پائی ڈالنے کے ساتھ ہاتھ بھرانا کہ عضو خشک ندرہ جائے ) لغوی اعتبار سے شمل کے مغیوم جیں دافل ہے جس کا اقراری خابی بہانا ہے شمل بہیں ہے ، ہماری طرف اور مالکیے نے اس جی بہان بہانا ہے شمل بہیں ہے ، ہماری طرف سے اس کا جواب بید ہے کہاں مسلکہ کا تعلق مراتب احکام ہے ہے نصوص شرعیہ ہے بہیں ہے بینی تمام مراتب کی کا استبار نرنا یا بعض کا مراصل اجتہاد ہے ہے ، امام مالک نے تمام مراتب کا لحاظ کر کے دلک کو بھی ضروری سمجھا اور دوسرے انکہ نے بھی عام بات سمجھ کہ تمام مراتب کی افاظ کر کے دلک کو بھی ضروری سمجھا اور دوسرے انکہ نے بھی عام بات سمجھ کہ تمام مراتب کی اور ان کے تمام مراتب کی کو تمام مراتب کے تمام مراتب کی کو تمام مراتب کے تعلیم کا جس کی تقیل میں درخوری کو تمام کو دیا ہے مثلاً میاں عب بات میں درک تمام مراتب کے تعلیم کو تمام کو تم

# حافظ ابن حزم كي تحقيق

آپ نے کئی میں مسئلہ ۱۸ الکھا کے خسل میں دلک ضروری نہیں ہے اور یہی تول سفیان تو ری اواز عی ،امام احمد ، داؤد ( ۱۰٪ یک )امام ابو حنیفہ وشافعی کا بھی ہے۔البتۃ امام مالک نے اس کوواجب قرار دیاہے۔

عدم وجوب کی دلیل میہ کے دھزت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عنسل جنابت کے دفت بالوں کی میریاں کھو لئے کو بو چھا تو نبی اکرم علیہ نے نے فربایا کہ ''اس کی کوئی ضرورت نہیں صرف تین بارسر پر پائی والی لینا اور پھرسارے بدن پر پائی بہالینا کافی ہے، پاک ،وجاؤگی ''اوراسی طرح تمام آثار ہے بھی جو حضورا کرم علیہ کے عنسل مبارک کا حال معلوم ہوا ہے ان میں بھی کہیں دلک کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت مر سلم مروی ہے کے عنسل جتابت کے بارے میں فرمایا''وضوءِ نماز جیسا وضو کر کے تین بارسروھولو، پھرا پنے بدن پر پانی بہالو'' نیز شعمی نجعی اور حسن سے مروی ہے کہ قسل جتابت کے بارے میں فرمایا''وضوءِ نماز جیسا وضو کر کے تین بارسروھولو، پھرا پنے بدن پر پانی بہالو'' نیز شعمی نجعی اور حسن سے مروی ہے کہ جنبی اگر پانی میں خوط لگا لے تو اس کا عسل ہو گیا اس کے بعد حافظ ابن حزم نے مالکیہ کے دلائل کا پوری طرح جواب دیا ہے، جو قابل مطالعہ ہے ۔ (محلی میں ۲۰۱۰)

ال شارح نقابید لماعلی قاریؓ نے بیمجی تصریح کی ہے کہ حنفیہ میں سے امام ابو پوسٹ امام مالک کی طرح ولک کوشسل میں واجب کہتے ہیں (شرح النقابیص ۱۲)

#### ظاہریت کے کرشے

یہاں تحقیق نہ کورکی وادویے کے ساتھ حافظ ابن حزم کی شان ظاہریت کے بھی چند کر شے ملاحظ فرما کرآ گے بڑھیئے (۱) مسئلہ ۱۹ الکھا کہ غوط لگانے ہے جنبی اس وقت پاک ہوگا کہ جاری پانی میں غوط لگائے اورا گراس نے ماء را کد ( تھہرے ہوئے پانی ) میں غوط لگا یا تواس کا خسل درست نہ ہوگا ، کیونکہ حضورا کرم علی ہے جنبی کو ماء را کد میں خسل کرنے ہے منع فرما دیا ہے اورا گروہ اس میں خسل کر بھی لے گا تو پاک شہوگا اور وہ پانی نجس بھی نہ ہوگا ، اس پانی کو دہاں ہے نکال کراس ہے ہرتم کی پاکی حاصل کر سکتے ہیں خواہ وہ تھہرا ہوا پانی کم ہے کم اور تھوڑا ہو یا میلوں فرسخوں تک پھیلا ہوا کشر بھی ہو کیونکہ اس میں عنسل کرنے ہے جنبی کے لئے ممانعت آگئی ہے البت ماء را کد میں اگر کوئی اور خسل فرض یا میں میں کوئی مضا نقہ نہیں کے کرنے دیلے فرض وواجب ہے ) یا کوئی اور خسل فرض یا غیر فرضی ادا کرے علاوہ جنابت تو وہ خسل ہالکل درست ہے اس میں کوئی مضا نقہ نہیں کے ونکہ حضورا کرم علی ہے نہیں کے سوائے سے ممانعت نہیں فرمائی ہو وہ اب بھو ک ان ھو الاو حی یو حی ، و ما کان دب می نسیا۔ ( کان میں ۱۰۰۶)

# بحث وضوء بل الغسل

یہ وضود نفیہ کے یہاں بدرجہ استجاب ہے جسا کہ پہلے تفصیل غدا ہب میں ذکر ہو چکا ہے، اور شافعیہ کے یہاں بدرجہ استجاب ہے جسا کہ حافظ نے ای ستحبابہ سے بتلایا (فتح الباری ص ۲۵ ج ا) اس پر محقق عینی نے لکھا کہ اگر چنص قرآنی مطلق ہے گرحدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے تو یہ است واضح ہوگئی کہ حضورا کرم علی علی علی منت کا جوت ہوگیا ، اور واجب اس لئے نہ ہوا کہ وضو کا تحقق عسل کے شمن میں ہوجا تا ہے، جس طرح حائضہ عورت جنبی ہوجائے تو اس کیلئے ایک عسل کافی ہو جاتا ہے اور بعض علماء نے جنابت مع الحدث کی صورت میں وضو کو واجب بھی کہا ہے اور بعض نے بعد عسل کے وضو کو واجب قرار دیا ہے، کین جاتا ہے اور بعض نے بعد عسل کے وضو کو واجب قرار دیا ہے، کین حضرت علی وابن مسعود سے اس کا انکار منقول ہے اور حضرت عائشہ ہے مردی ہے کہ رسول اکرم علی ہے بعد عسل کے وضو نہ فرماتے تھے۔ حضرت علی وابن مسعود سے اس کا انکار منقول ہے اور حضرت عائشہ ہے مردی ہے کہ رسول اکرم علی ہے اللہ دور عمرة القاری میں ہوجا کے اللہ دور عمرة القاری میں ہوجا ک

حافظ نے لکھا کہ اس حدیث کے کسی طریق روایت میں مسح راس کی تصریح نہیں ہے جس سے مالکید نے اپنی فدہب کے لیے استدلال کرلیا کہ وضوع شل میں مسح رااس نہیں ہے اور عشل راس پراکتفا ہوگا۔ (خ اباری۱۰۵۰)

دوسرے حضرات کا استدلال شم توصاء کے ما یہ وضاء للصلوة ہے کہ مراد بظاہر وضوکائل ہی ہے اس لیے امام بخاری نے دوسری روایت غیر رجلیہ والی پیش کی کداگراس وضوع شل میں کی ہو بھی ہوسکتی ہے تو صرف پاؤں دھونے کی ہوسکتی ہے جبکہ شسل کی جگہ صاف نہ ہواور یہ کدان کو بھی صرف مؤخر کرسکتا ہے کہ بعد کوالگ صاف جگہ میں ان کو دھولے وضو بہر صورت کامل ہی ہوگا واللہ تعالی اعلم طبی فاکدہ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا فصول بقراط میں ہے کہ جماع کے بعد فوراً غسل کرنے بیاری کا خطرہ ہاس لیے زیادہ عجلت نہ چاہی اس طبی فاکدہ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا فصول بقراط میں ہے کہ جماع کے بعد فوراً غسل کرنے بیاری کا خطرہ ہاس لیے زیادہ عجلت نہ چاہی اس طبی کے ای اور حالت حیض میں جماع کرنے سے جذام کی بیاری ہوجاتی ہے اور حالت حیض میں جماع کرنے سے جذام کی بیاری ہوجاتی ہے اعاد فالالله من الامواض کلھا ظاہرة و باطنة۔

# باب غسل الرجل مع امرأته

### مرد کااپنی بیوی کےساتھ شل کرنا

(۲۳۵) حدثنا آدم بن ابي اياس قال ثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشه قالت كنت اغتسل الا والنبي مَلْنِيَة من اناء واحد من قدح يقال له الفرق

تر جمیہ: حضرت عائشہ نے فر مایا کہ میں اور نبی کریم علی کے ایک ہی برتن میں عسل کرتے تھے اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا فرق میں تقریبا ساڑھے دس سیریانی آتا تھا۔

تشرت : حفرت شاه صاحب نے فرمایا ای طرح امام بخاری پہلے 'باب الموضوء المرجل: مع اهرائة ''لا پھے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس بارے میں امام احمد کا فدہب اختیار نہیں کیا مسئلہ کی تفصیل پہلے گذر پھی ہے جس میں بدواضح کیا گیاتھا کہ ممانعت کا مدار اسٹار جھونٹ ہونے پر ہے اورایک ساتھ وضویا عسل کرنے پرفضل (بچے ہوئے پانی کا) اطلاق نہیں ہوتا اس کی پوری بحث وتفصیل باب مذکور کے تحت انوار الباری جلد پنجم (قسط ہفتم کے ۱۲۴ سے ۱۲۹ تک درج ہو چکی ہے)

"الفرق" پرحضرت نے فرمایافرق بفتح الاوسط زیادہ فصیح ہے داتم الحروف عرض کرتا ہے کہ علامہ نووی نے بھی بالفتح کواقعے واشہر ککھا ہے ( کمان اللّٰۃ ۱۳۵۳)

پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ فرق میں تین صاح ساتے ہیں لیکن حدیث الباب سے یہ بات نہیں نکلتی کہ حضور اکرم علی ہے کہ عنسل کے وقت وہ بھرا ہوا تھا یا اور مجمور اکرم اور حضرت عاکشہ دونوں کے حصہ میں ڈیڑھ صاح آیا اور ہوسکتا ہے کہ اتنی مقدار ہے بھی آ ہے نے شل فرمایا ہوا گر چہ مشہور آپ کی عادت مبار کہ یہی تھی کہ ایک صاح سے شل فرمایا کرتے تھے اور فرق مذکور خالی اور

او چھا ہونے کی صورت میں تو یہاں ہے بھی اس مشہور بات کے خداف نہیں ہوا کے ممکن ہے اس وقت اس بڑے پیانہ میں بھی پانی صرف وہ ہی رطل موجود ہو پہلی صورت میں عنسل کے بانی کی مقدار کو تقریبی ماننا ہوگا کہ تحدید کچھ نہیں ہے تقریباً ایک ڈیڑھ رطل ہے عنسل فر مایا کرتے تھے دوسری صورت میں اس کو تقیقی کہ جائے گا کہ ہمیشدا یک ہی رطل ہے شال فر ، تے تھے بھی وہ مقدار چھو نے برتن میں ہوتی تھی اور بھی بڑے میں۔

### محقق عيني كاارشاد

آپ نے لکھ کہ صدیث عائشہیں جوفرق ہے عنسل کرنے کا ذکر ہے اس میں مقد رہ وکا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مجرا ہوا تھا یا کم تھے۔ (عمر وہ ۱-۹)

### باب الغسل بالصاع ونحوه

### (صاع یاای طرح کی سی چیزے سل کرنا)

(٣٣١) حدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا عد الصمد قال ثنا شعبة قال حدثى ابو مكر بن حفص قال سمعت ابنا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشه على عائشه فسألها اخوها عن عسل رسول الله المستخت اناء نحو من صاع فاغتسلت وافاضت على رائسها وبينا وبيها حجاب قال ابو عبدالله وقال يزيد بن هرون وبهز والجدى عن شعبة قدرصاع

(۲۳۷) حدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا يحي بن ادم قال ثنا رهير عن ابي اسحاق قال ثنا ابو جعفر انه كان عنده جابر بن عبدالله هوا ابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيمي فقال جابر كان يكفي من هو اوفي منك شعراو خير ممك ثم امنا في ثوب

(٣٣٨) حدثما ابو نعيم قال ثما ابن عيينة عن عمر و عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا لغتسلا من اناء ولحد قال ابو عبدالله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ماروى ابو نعيم.

ترجمہ: (۲۳۲) حضرت ابوسلمہ بیصدیث مروی ہے کہ میں اور حضرت عائشہ کے بھی گی حضرت ما نشر کی ضدمت میں گئے ان کے بھائی نے نبی کریم علی کے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے صاع جیسا ایک برتن منگوایا پھر خسل کے بادر میں پوچھا تو آپ نے صاع جیسا ایک برتن منگوایا پھر خسل کے بادر میں پوچھا تو آپ نے صاع جیسا ایک برتن منگوایا پھر خسل کے بادر میں پوچھا تو آپ کہ کہ بزید بن ہردون بہراورجدی نے شعبہ تقدرص ع کے الفاظ کی دوایت کی ہے۔
ترجمہ: (۲۳۷) حضرت ابوجعفر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے واحد جابر بن عبداللہ کی خدمت میں ف ضر تھے اس وقت حضرت جابر کے پاس پھھوگا تی ہو چھا تو آپ نے قرب یا ایک صاع کا فی ہے اس پرایک مخص بولا مجھے کا فی بس کے کھوگوگ بیٹھے تھان لوگوں نے آپ سے خسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے قرب یا ایک صاع کا فی ہے اس پرایک مخض بولا مجھے کا فی نہیں ہوگا جابر نے فرمایا بیان کے بیے کا فی ہوتا تھ جن کے بال: تم سے ذیادہ تھے اور جوتم سے بہتر تھے یعنی رسول امتد عید بھر حضرت جابر نے ضرف ایک گیڑا کہن کرچمیں ٹماز بڑھائی۔

ترجمہ: (۲۲۸) حضرت ابن عبال سے روایت ہے بی کریم عظیمی اور حضرت میموندا یک برتن میں شس کر بیتے تھے ابوعبدا مند (امام بخاری) نے کہا کہ ابن عبدنا خیر عمر میں اس روایت کو ابن عبال کے قوسط سے حضرت میموند سے روایت کرتے تھے اور شیح وہ ی ہے جس طرح ابوئیم نے روایت کی۔
تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فر ، یا امام بخاری نے شسل بالصاع کا عنوان اس کی خاص اہمیت جبدا نے کے بیے قائم کیا ہے کہ جوامور
تی کریم علیقے کے تعامل مبارک سے ثابت ہوں ان کوئ ص اہمیت دینا اور نمایاں کرے ذکر کرنا نہ بیت من سب ہے پھر فر مایا کہ انمہ جمہتدین

میں سے امام محد نے جوانتناع اس امر کا کیا ہے وہ کس نے نہیں کی کونکہ انہوں نے حدیث واثر کے اتباع میں صاع کی مقدار کونس کے لیے اور مدکی مقدار کووضو کے واسطے معتبر گروانا ہے اگر چرمقصودان کا بھی تحدید نہیں ہے اور اصل مسکدسب کے نزدیک بی ہے کہ بغیرا سراف کے جتنے پانی کی بھی ضرورت ہووضوا و منسل میں صرف کیا جائے اور حصوں طہ رت میں کی ندکی جائے خرض وضوا و منسل کے لیے مقدار ، ، کی عدم تحدید پراصولی طور سے سب علماء متنق ہیں اور ایام احمد کا خاص اعتناء ندکورا مام بخاری کی طرح ہے کہ انہوں نے احاد بث و آثار سے متاثر ہوکر مستقل عنوان بھی قائم کردیا اور بالصاع کے ساتھ نحولگ کرعدم تحدید کی طرف اشارہ بھی فرمادیا۔

اس معلوم ہوا کہ شریعت محد کے اصول وہی ہیں جن میں تمام حالات واز مان کے کھاظ سے مہولت وآسانی نکلتی ہے اور ہمہ وقتی ضرورت کی چیزوں میں تحدید وقتی کی گھڑوں میں تحدید وقتی کی گئے اور ہمہ وقتی ضرورت کی چیزوں میں تحدید وقتی کو شریعت نے پندئیس کیا بھی بات میاہ کے مسائل میں ملتی ہے کہ مختلف حالات وامکنہ کے تفاوت کے لی ظ سے مختلف احکام دے دیئے گئے تاکہ کسی کو خاص تحدید کے باعث تنگی پیش نہ آئے اورای اصول کو پوری طرح کھاظ کر کے حند نے میاہ کے مسائل میں بھی کسی تحدید کو پیندئیس کیا۔
تحدید کو پیندئیس کیا۔

حنفي مذهب مين اصول كليه شرعيه كي رعايت

جس طرح ائمہ حنفیہ نے عسل بالص ع کے مسئلہ کوور وراحادیث کے باعث زیادہ قابل اعتناء تو قرار دیا گراصوں کلیہ شرعیہ پراس کواثر انداز نہیں سمجھااور دوسرے ائمہ مجتبدین نے بھی بہی طریقہ اختیار کیا ہے آگر بہی صورت تمام مجتبد فید مسائل میں جاری ہوتی تو اختار ف ندا ہب کا وجود نہ ہوتا گھر ہوا یہ کہ ائمہ حنفیہ کے سواد وسرے تمام ائمہ مجتبدین اور محدثین اگرام نے اصوں کلیہ شرعیہ کے مقابلہ میں واقعات جزئیہ کے بارے جس واروشدہ احادیث و آثار کوزیادہ ورجہ دے کر آگے بڑھا دیا اور پھر مجبور ہوئے کہ اصول کلیہ شرعیہ جس جا بجا مستشنیات مانیں۔

### حافظا بن حجر حنفی ہوتے

یمی وجہ کے کہ محدث مخفق حافظ ابن حجر بھی ہا وجودا پے خصوصی رنگ تعصب کے اس اقرار پرمجبور ہوئے کہ اصول کلیے شرعیہ کی رہایت جس قدر حنی مسلک میں ہے، دوسر کے کسی فد ہب میں نہیں ہے اور اس سے متاثر ہوکر یہ بھی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ شافعی فد ہب کو جھوز کر حنی فد ہب کو جھوز کر حنی فد ہب کو جھوز کر حنی فد ہب اختیار کر دیس بھرا کیک وجہ سے اینا ارادہ بدر دیا تھا۔

#### وقتى حالات كاورجه

اصول کلیہ شرعیہ کے مقابلہ میں وقتی و عارضی جزئیات و حالات کے فیصلوں کی جوحیثیت ہونی چاہیے، اس کوخود حافظ ابن حجر نے بھی ستلیم کیا ہے، چنانچہ آپ نے حدیث الباب ہے ( کہ حضورا کرم علیلے نے شل کے بعد بدن خشک کرنے کوتولیہ پیش کیا گیا تھا تو اس ونہیں یا تھا) کرا ہت تنشیف بعد الغسل کے لئے استدلال کرنے پر نفذ کرتے ہوئے لکھا:

اس حدیث سے استد آذل سیح نہیں کے وکد پر نوایک حال کا واقعہ ہے، جس میں دوسری ہاتوں کا احتال ہوسکتا ہے، مثلاً ہوسکتا ہے کہ وہ کہ ترانا پاک

اللہ حافظ ابن جزم ظاہری نے ایک صورت دوسری اختیاری ہے، آپ نے مسئلہ ۱۹ الکھا کہ آں معزت علی ہے ہونکہ اپنے کہ بنے کے کبڑے ہے سل کے بعد
بدن خشک کرنے کا ثبوت ہوا ہے، اس لئے اپنے پہنے کے کبڑے ہے بدن خشک کرنا تو دوسروں کے لئے بھی محروہ نہیں، لیکن عبیحہ ہو آپیدہ مال ہے مکروہ ہوگا کو کہ آپ نے اس کورد کردیا تعااور چونکہ وضو کے بعد کے لئے کوئی ممانعت مضورا کرم اللہ ہے نہیں آئی، اس لئے اس میں اباحت ہی رہے گی (ایحلی ص سے ہی جو کہ اس برخن اس پر چھڑے اس میں اباحت ہی رہے گی (ایحلی ص سے ہو کہ اس برخن اس پر چھڑے اس میں اباحت ہی رہے گی دعشور آئی ہو کہ اس برخن اس سے بعد تولید دوال کے، ستعال کی مرفعت آئی ہے، اس برخن بات مشتبہ ہوئی ہے (بعنی ابن جزم و فیروپر) کیونکہ حضور اللہ کے استعال بعد العسل یا بعد الوضوی ممانعت میں تا بت نہیں ہے اور نہوگی تولید دوال کے استعال بعد العسل یا بعد الوضوی ممانعت میں تا بت نہیں ہے اور نہوگی تولید دوال کے استعال بعد العسل یا بعد الوضوی ممانعت میں تا بت نہیں ہو اور نہوگی تولید دوال کے استعال بعد العسل یا بعد الوضوی ممانعت میں تا بت نہیں ہو اور نہوگی تا کہ دور کو الفائی ہو کہ میں کا بت نہیں ہو اور کو الی کے استعال بعد العسل یا بعد الوضوی ممانعت میں تا بت نہیں ہو اور نہوگی تا کہ دور کو کا ایک کی آپ نے نہور دور کی خیل کر کے ایسا کیا ہے (حاشیہ میں میں کا ب

ہوااورکوئی عذراس کے نہ لینے میں ہویا آ ب جدی میں ہوں اس لئے اس کے استعال کا موقع نہ بھی ہوہ غیرہ، چن نچے محدث کبیر مہلب نے بھی فرمایا کہ استعال اس لئے نفر مایا ہوکہ پائی کی برکت باتی رہے، یا تواضع کے طور پرترک فرمایا ہویا کوئی بات کپٹرے میں دیکھی ہوکہ وہ رہیم کا ہوگا یا میلا ہوگا اور اما م احمد ومحدث اس عیلی کی روایت ہے یہ بھی منقوں ہے کہ شیخ ابرا ہیم تخفی ہے اعمش نے تو یہ رومال وغیرہ سے بدن پو جھنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں اور حضورا کرم علی ہے جور دفر ما دیا تھا، وہ اس کے تعادی نہ ہونا جا جے تھے۔'' النے (خ سری ۱۳۰۳)

### واقعدحال كااصول

ائد حنفی نے بھی بہت ہے مسائل میں فیصلہ آئ ' واقعہ و حال کے اصول پر کیا ہے جس کو یہاں حافظ نے بڑے شدو مداور پوری تفصیل و دلائل ہے ہوئے ہوئے ہوئے سے مسائل میں ایم حنف کے مقابلہ میں سب سے بڑا حربہ بہی استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کا مسلک فلال حدیث کے خلاف ہے، حالانکہ و ہال بھی یہی ' واقعہ حال' والی بات ہوتی ہے اس لئے حافظ ابن حجر کی تحقیق نہ کورہ کوئع حوالہ وسند کے یا در کھنا جا ہے۔ والحمد دلقدر ب العالمین۔

### شخفين جده

اس کے بعد محقق عینی نے لکھا حضرت عائشہ کے اس فعل سے ثابت ہوا کہ کمی تعلیم و تعلم مستمب ہے کیونکہ وہ زبانی تعلیم سے زیادہ

واضح اورموٹر ہوتی ہے۔ حافظ کی تحقیق ترین الکہ ان جہ کہ مدال عنسل کی خدم کی مدینہ استعلق میں ما

آپ نے لکھا چونکہ سوال عنسل کی کیفیت وکمیت دونوں ہے متعلق ہوسکتا تھ ،اس لئے حضرت عائشہ نے اپنے عمل ہے دونوں امر کی طرف رہنمہ کی فرمائی ، کیفیت تو بدن پر پانی بہر کر بتلائی اور کمیت ایک صاع پراکتفا کر کے طاہر فرمادی۔

#### محقق عيني كانقتر

آپ نے لکھا: ہمیں تسلیم نہیں کہ موال کیت و مقدار ماء ہے جی متعلق تھااورا گرتھاتو حضرت عائشہ نے تو صرف کیفیت عسل بخالی ہے ، کیت و مقدار ماغ سل کی طرف کوئی تعرض نہیں کیا ، کیونکہ انہوں نے ایک برتن صاع کے پیانہ وانداز کا متکوایا ، اس سے حقیقی وواقعی مقدار پی ٹی نہیں معلوم ہوئی جہاں احتال ہے کہ وہ برتن جراہوا ہو یہ جی ممکن ہے کہ پائی اس میں کم ہو، البذا کیت و مقدار کے لئے اس سے استدلال موزوں نہیں۔

و دسری حدیث الباب میں "فسائلو و عن المعسل" پر محقق عینی نے لکھا کہ یہاں سوال مقدار ماغ سل ہے بھی ہے آگے تم امنا پر محقق عینی نے لکھا کہ یہاں سوال مقدار ماغ سل ہے بھی ہے آگے تم امنا پر محقق عینی نے لکھا کہ اس کا فاعل جا بر ہے کہ انہوں نے امامت کی اور کر مانی نے یہا حتال بھی لکھا ہے کہاں کو جا بر کا مقولہ قرار دے کر فاعل رسول اگرم علیات کو مانا جائے ، حافظ نے جو کت ب المحلو و کی حدیث محمق عینی کا فیا ہے ، حافظ نے جو کت ہو کہ و خور سے احتال کو رد کیا ہے ، تگراس دد کے لئے حافظ نے جو کت ب محقق عینی کا فیاء ہے ہے کہ اس حدیث میں تو حضرت جا بر اور رسول اگرم علیات و ھو ظاھر کھالا یہ حفی (عمدہ ص المین کا ذکر میں کو ایک کیٹر ہے میں نماز پڑھے ہوئے دیکھے کا ذکر محتق عینی کا فیاء ہے کہ اس حدیث میں تو حضرت جا بر اور رسول اگرم علیات کے دونوں بی کو ایک کیٹر ہے میں نماز پڑھے ہوئے دیکھے کا ذکر ہوئا تھائی اعلی ۔ بھراس کو ایک ایک خور کے لئے دلیل کیے بنایا جاسکتا ہے واللہ تعالی اعلی ۔ بھراس کو ایک ایک ایک خور کے لئے دلیل کیے بنایا جاسکتا ہے واللہ تعالی اعلی ۔

#### بحث مطابقت ترجمه

تیسری حدیث الباب پر حافظ نے لکھا: بعض شارعین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حدیث کوتر جمہ سے مناسبت نہیں ہے کیونکہ اس میں برتن کی مقدار نہیں بتائی گئی، جبکہ ترجمۃ الباب ہیں باصاع ونحوہ تھا، اس کا جواب بیہ کہ مناسبت کی بات دوسرا مقدمہ لا کر حاصل ہوج تی ہو وہ یہ کہ ان لوگوں کے برتن چھوٹے تھے جیسا کہ امام شافعی نے تی جگہ اس کی تصریح کی ہے، لہذا بے حدیث ونحوہ کے تحت آجاتی ہے، دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث میمونہ کے مطلق لفظ اناء کو حدیث عائشہ کے مقید لفظ فرق پر محمول کریں ہے، کیونکہ دونوں بی حضورا کرم ایک کے دوبہ مبار کہ تھیں اور ہرایک نے آپ کے ساتھ شمل کیا ہوگا، لہذا ہرایک کے حصہ میں ایک صاح سے زیدہ یائی آیا ہوگا، اس لئے وہ برتن بھی جس کا ذکر یہاں ہے تقریبی طور سے تحت التر جمہ ہوجائے گا۔ والتداعلم (فتح ص ۲۵۳ جا)

#### محقق عيني كانفتر

انقادات کا جواب پانچ سال تک نه وے سکے، تو ان کو تھن تعصب یا صرف علمی نوک جھو تک سمجھ کرنظر انداز کر دینا یوں بھی مناسب نہیں جہاں اذکی اذکیائے است حضرت امام بنی رک کے ابواب و تر اجم اوران کے حقائق و دقائق زیر بحث آتے ہوں ، وہاں یہ فظ و بینی جیسی نا در ہ روزگار محقیقین و مدتیقین است کی علمی و تحقیقی ابحاث و انتقادات کو اجمیت نه دینا موزوں نہیں معلوم ہوتا کوشش ہے کہ 'انوارالباری' کو علمی و تحقیقی نقطہ نظرے بطور معید روشا ہمکار چیش کیا جائے ، آئندہ ارادۃ اللہ علی ارادۃ الناس۔ و بستعین۔

# ترجيح بخارى پرنظر

امام بخاری نے آخری حدیث الباب بروایت الب فیم کودوسروں کی روایت پرتر جے دی ہے لین اس کومس نید ابن عباس میں ہے قرار دیا ہے اور جن حفرات نے اس کومس نید حفرت میمونہ ہے قرار دیا ہے اس کوم جوع کہا ہے حافظ نے مکھ ہے کہا کثر رواۃ نے عن ابن عباس عن میمونہ بی روایت کواس نے ابن عبینے کی آخر عمر کی روایت میں ہے قرار دیا ہے اور اپنی روایت کواس نے لی کی روایت کہ کہ تو کہ کیا ہے کہ شروع عمر میں شخ کا حافظ تو می ہوتا ہے اور اس کو صرف ان لوگوں نے روایت کیا ہے جنفوں نے ابن عینے ہے ہی کے زمان نے میں سال کو کیا ہے جنفوں نے ابن عینے ہے کہا مثل سے کہ زمانی آخر کے روایت کرنے والے تعداد میں زیادہ عیں اور می روایت کو بھی حافظ نے دوسری وجوہ سے قابل ترجیح کہا مثل سے کہ زمانی آخر کے روایت کرنے والے تعداد میں زیادہ عیں اور کو بھی ان کو بھی ترجیح ہوئی چاہے اور کود شاسا عیلی نے اس کو بھی تا ہے کہ معنوی بھی ترجیح دی ہے کہ حضرت ابن عباس خود تو حضورا کرم علی ہے کہ حضرت میمونہ کے ساتھ شل کرنے کی کیفیت پر مطلح نہیں ہو سکتے تھے معنوی بھی ترجیح دی ہے کہ حضرت میمونہ کے بتلا نے سے حاصل کیا ہوگا اس لحاظ سے میصدیٹ گو ہا مسندات میمونہ ہی ہوجواتی ہے (بیگویا تیسری وجہ ترجیح امام بخاری کے مقالمہ ہوگا کی ہوجواتی ہے اس کو بی تھیں ہوگی ہی ہوجواتی ہی ہوگا اس کا ظسے میصدیٹ گو ہا مسندات میمونہ ہی ہوجواتی ہے (بیگویا تیسری وجہ ترجیح امام بخاری کے مقالمہ ہوگی ای بھر وایت کو اہم شفعی جمیدگی ابن انی عمر ، ابن انی شیمہ وغیر ہم نے اپنی میں سے موجواتی ہوگی اس کو ایس دوایت کیا ہے (جہ رہ ہو کہ ان)

محقق عینی نے مزیدوضا حت کر کے لکھ دیا کہ مسم نسائی کرندی وابن ماجہ چاروں نے اس حدیث کی روایت عن ابس عباس عن میں مو نه ہی کی ہے (لہٰڈاان سب محدثین کے نز دیکے بھی مسندات میمونہ میں ہے ہوگ) (عمد وص۱۳۶۲) اس موقع پرعمر میۃ القاری کی عبارت بابہ ترجے اساعیلی لائق تائل ہے اور عبارت فتح الباری زیادہ واضح ہے۔ واللہ تعالی اعلم

توجيه لامع الدراري

اس موقع پر لامع الدراری ص ۵ اج اج ایس جوتو جیدوانتی ماروی ابولیم کے بعد حضرت گنگوی قدس سرہ کی جانب نے قبل ہوئی ہے۔
محل تامل ہے تو جید رید کہ اکثر روایات خصوصاً ان امور میں چونکہ حضرت میمونہ ہے مروی بین اس لئے بعض بوگوں نے ان کا واسط بر ھاویا۔
اور وہ اضاف اس لئے سیح نہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت صرف حضرت میمونہ رضی المتدعنہا پر شخصرت میں کہ کھن وجہ نہ کور کے خیال سے
ان کا واسطہ طے کر کے بڑھا دیا جائے ۔ کیونکہ وہ دوسری از واج مطہرات اور بہت سے صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں کیا ضرور ہے کہ ان کی
یہ روایت حضرت میمونہ ہے بی ہو جیسا کہ ہم نے محقق بینی و جافظ ابن مجر کے حوالہ نے آپ کیا ان م بخاری کا مقصد صرف ترجی ہے انسی و تخلیط
نہیں ہے کو ینکہ جن محد ثین نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا اضافہ روایت میں کیا ہے اور زیر بہت صدیت کو مندات حضرت میمونہ ہے اور نیر بہت صدیت کو مندات حضرت میمونہ ہے دوایت کی ہے بلکہ ان کوروایت اس طرح کہنچی ہے جس طرح انہوں نے روایت کی ہے خود امام بخاری نے خود امام بخاری نے دوایت کی ہے بلکہ ان کوروایت اس طرح کہنچی ہے جس طرح انہوں نے روایت کی ہے خود امام بخاری نے دوایت کی ہے بالی لئے وہ ان کے زیر دیک زیادہ قابل ترجی ہے۔

ہے خود امام بخاری نے چونکہ آخر عمر ہے قبل کی روایت کرنے والوں سے روایت کی ہے اس کے دوان کے نزد دیک زیادہ قابل ترجی ہے۔

ہے مند عیدی معبور مجلس میں نے نہ کورہ ۴ سرع عوان 'ن اور دیث میمونہ' نی کے تحت ذکر ہوئی ہے (یا دیک معبور مجلس علی والیوں کرنے اور کی معبور مجلس علی والیوں کرنے والوں سے روایت کی سے اس کے دوان کے نزد میک ذاہوں کہ میں کہنا کہ دوان کی دوایت کی سے اس کے دوان کے نزد میک ذاہوں کی میں کہنا کے دوان کے نزد میک ذاہوں کی میں کے تحت ذکر ہوئی ہے (یا دیک معبور مجلس علی کورہ کا کہ کورہ کے معبور کیاں کی کہنا کے دوان کی کہنا کے دوان کے دوان کے نزد کی کہنا کے دوان کے نزد کی کہنا کورہ کی میں کورٹ کی کورہ کی کورہ کی کورٹ کی کی کیا کے دوان کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے دوان کے دوان کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کینی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

اگر چەنظر تحقیق میں ان کانظریہ موجوح ہی ہوجیسا کہ ہم نے حافظ ابن تجر ہے اہ م بخاری کے مقابلہ میں دوسرے محدثین کے نظریہ کی ترجیح کے بھی وجوہ ذکر کئے ہیں۔ چونکہ اوپر کی تو جیہ ہیں نظر ہے نہیں گذری اور نہ دہ اعلی سطح کی محققانہ ومحدثانہ شان کے مناسب ہے اس لئے ہم را خیال ہے کہ اس کی نقل وتعبیر میں کچھ فرق ہوگیا ہے جس طرح ہمارے حضرت شاہ صاحب کی طرف سے نقل وتعبیر میں فرق یا ننظی کی وجہ ہے بہت می باتنیں ہے وزن نقل ہوگئی ہیں۔ وابعلم عندالقد العلیم الخبیر۔

# باب من افاض على راسه ثلاثا

# (جو مخص این سر پرتین مرتبه پانی بهائے)

(۲۳۹) حدثنا ابو نعيم قال ثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله منظمة اما انا فافيض على راسي ثلاثا و اشاربيديه كلتيهما

( • ٢٥ ) حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محول بن راشد عن محمد بن على عن جابر بن عبدالله قال كان النبي عليه على راسه ثلاثا

(٢٥١) حدثنا ابو نعيم قال ثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثنا ابو جعفر قال لى جابر اتانى اب عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الحبابة فقلت كان البي سنت ياخذ ثلث اكف فيفيضها على راسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لى الحسن انى رجل كثير الشعر فقلت كان النبي سنت اكثر منك شعراً

تر جمیہ: ۲۴۷۹ حضرت بن مطعم نے روایت کی کہ رسول القد علیا ہے نے فر مایا'' میں تو پانی اپنے سر پر تمین سرتبہ بہا تا ہوں'' اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشار ہ کر کے بتلایا۔

ترجمه: • ٢٥ حضرت جابر بن عبدالله ب روايت ب كه بى كريم علي اي سريرتين مرتبه بإنى بهات تھے۔

تر جمہ: ۲۵۱ حضرت ابوجعفر نے بیان کیا کہم سے جاہر نے فرمایا میرے پائ تمہارے پچازا دبھائی آئے ان کا اشارہ حسن بن محمد حنیف کی طرف تھا انہوں نے بوجھا کہ جنابت کے شمل کا کیا طریقہ ہے۔ میں نے کہا نی کریم علی تھے تین چلو لیتے تھے اوران کوا ہے سر پر بہت کے طرف تھا انہوں نے بوجھا کہ جنابت کے شرح سن ہے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آ دمی ہوں میں نے جواب دیا کہ نی کریم علی تھے ہے تھے سے زیادہ بال تھے۔

تشری : تین احادیث سے ترجمہ کے موافق ٹابت ہوا کہ حضورا کرم علی انسان کے وقت اپ سرمبارک پر تمین مرتبہ پانی بہات سے عقق عینی نے لکھا کہ اس سے استغباط ہوا کہ تین بارسر پر پانی بہادین کا فی ہے اگر چنسل کرنے والے کے سر پر بال بہت زیادہ بھی ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پور ہے جسم پر پانی بہانے سے قبل سر پر پانی ڈالنا چاہیے نیز ، س امرکی ترغیب ہوئی کہ اموردین میں مدہ سے سوال کرنہ چا ہے اور علم ہوتو عالم کواس کا جواب بھی دینا ضروری ہے پھرکان النبی علی کے تجبیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی عادت مبرکہ ای طریح تھی اور آپ التزام کے ساتھ تین دو ہتر یانی علی کے وقت ڈالاکرتے تھے (عمدہ کا۔ ۲)

عافظ ابن جرنے ابن عمک پر مکھا کہ بیابن عم کالفظ بطور مجوز یعنی مجاز وتسام کے طریقہ پر بولا گیا ہے کیونکہ حضرت حسن بن محمد بن

الحنفيه حضرت ابوجعفركے چپازاد بھائی نہ تھے بلکہ ان كے والد كے چپازاد بھائی تھے۔

اکثر منگ شعرا پر صافظ نے لکھ کہ یعنی رسول القد علیہ ہے زیادہ ہالوں والے اور زیادہ نظافت پند بھی تھے پھر بھی جب انہوں نے تین ہارسر پر پانی ڈالے اور کم مقدار پراکتف کیا تو معلوم ہوا کہ صفائی و پا کیزگی اتنے سے ضرور حاصل ہوج تی ہے اور اس سے زیادہ پر مدار بھے نا برائی پہندی کی بات ہے یا وہم ووسوسہ کی وجہ ہے جس کو اہمیت دینا من سب نہیں۔ (فتح ۱۵۵۵)

#### باب الغسل مرة واحدة

### (ایک باریانی ڈال کرمنسل کرنا)

(۲۵۲) حدثنا موسى بن اسماعيل قال ثنا عبدالواحد عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للببى النائم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثاً ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق و غسل وجهه ويديه ثم افاض على جسد ه ثم تحول من مكانه فعسل قدميه.

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے حضرت میموندرضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ میں نے نبی کریم عَیَافِیّہ کیلئے عَسَل کا پانی رکھا تو آپ نے اسے ہاتھ دومرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے پھر پانی اپنی اپنی ہاتھ پر ڈال کراپی شرم گاہ کو دھویا پھر ذہیں پر ہاتھ رگز ااس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالد اوراپنی جگر ہے اور ہاتھوں کو دھویا پھراپنے سارے بدن پر پانی بہا ہا اوراپنی جگہ ہے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس بب میں امام بخاری نے عشل میں ایک بارجم کے دھونے کا ذکر کیا ہے گویا ترجمہ بیان جواز کے بعد کے لیے ہاوراس کا جواز بھارے بہاں حفیہ کے لیے ہاوراس کا جواز بھارے بہاں حفیہ کے نو میں بھی ہے شہ افاض علی جسدہ موضع ترجمہ ہے گر بچھے مراجعت طرق کے بعد اس اس امریش تر دد ہوگیا ہے کہ آیا نبی کرم عَلَیْ ہے نے واقعی ایک مرتبہ پراکھا کی بھی تھا یا نہیں ؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس واقعہ میں بھی حسب عادت تین باری جم مبارک کو دھویا ہوگا اگر ایسا ہے تو گویاؤ کری تئیث یہاں نہیں ہے گر حقیقت میں موجود ہے حسب عادت تین باری جم مبارک کو دھویا ہوگا اگر ایسا ہے تو گویاؤ کری تئیث یہاں نہیں ہے گر حقیقت میں موجود ہے

#### مطابقت ترجمه كي بحث

حافظ نے لکھاا بن بطال نے کہا کہ غسل مو ہ و احدہ کا ثبوت نسم افاض علی جسدہ ہے ہوا کیونکہ اس میں کسی عدد کی قید ہیں ہے لہذا کم سے کم مرادلیں گے جوا یک بار ہے کیونکہ اصل بی ہے کہ اس پرزیادتی نہو (فتی ہوں ۱۰۵۰)

محقق عینی نے لکھا کہ ابن بطال نے تطبیق تر جمد کے لیے تکلف سے کام لیا ہے دوسرے یہ کہ صدیث الباب میں دی احکام بیان ہوئے بیں پھرا کی تھا گر نے کی کیا وجہ؟ اور کی فائدہ ہے؟ البتداگر بقیدا حکام کے لیے تراجم لا بھتے اور صرف بہی تھم باقی رہ جاتا تواس کی معقول وجہ ہوتی ، ظاہر ہے کہ بیصد یہ توایک ہی ہے اور اس کے تکرے صرف تراجم ابواب قدیم کرنے کے لئے کئے ہیں البتہ بیتو جیہ بن سکتی ہے کہ ٹم افاض قلیل وکثیر دونوں کوشامل ہے لہذا قلیل کے لئاظ ہے ترجمہ کی مطابقت ظہر ہے (عمدة ۱۸-۲)

\_\_\_\_ دونوں حضرات کا سسلہ نسب ہی طرح ہے(۱) ابوجعفر(ا باقر) بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (۴)حسن بن محمد بن علی بن البی طالب، ''حنفیہ'' حضرت علی کرم القدو جہد کی دوسری بیوی تھیں جن ہے آپ نے حضرت سیدہ نساء فاطمہ زہراءرضی الله عنہم کی وفات کے بعد نکاح فرہ یا تھا اور حضرت محمد کی شہرت اپنی والدہ ماجدہ بی کی نسبت سے ہوگئی تھی۔مولف

# باب من بداء بالحلاب او الطيب عندالغسل (عشل كے وقت حلاب يا خوشبو سے شروع كرنا)

(۲۵۳) حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا ابو عاصم عن حنظلة و عن القاسم عن عائشة قالت كان النبى المنطقة اذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على وسط راسه

ترجمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے فر مایا کہ نبی کریم عقائقہ جب عنسل جنابت کرنا چ ہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے تھے (بہت سی دوسری روایتوں میں بعینہ حلاب منگانے کا ذکر ہے ) پھر پانی اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور سرکے دا ہے جھے سے عنسل کی ابتداء کرتے تھے پھر ہاکمیں حصہ کاعنسل کرتے تھے پھراینے دونوں ہاتھوں سے سرکے در میرنی حصہ پر یانی بہاتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا یہاں اہ م بخاری حارب کا مسکد تومستقلا بین کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس کے واسطے حدیث بھی ذکر کی ہے اور طیب (خوشبو) کا مسکد تبغا ذکر کر دیا ہے اس لیے اس کے واسطے حدیث بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہوگ اور چونکہ بقاء اثر کے لحاظ ہے دونوں کا تھم ایک بی ہے اس بیے ترجمۃ الباب میں دونوں کوا یک ساتھ ذکر کرنے میں مضا کقہ نہ تھا۔

نحوالحلاب پرحفرت شاہ صاحب نے فرہ یا: کہ دوسر سے طرق روایت سے معلوم ہوا کہ بعینہ حلاب ہی کوآپ نے طلب فرہ یا تھا۔ حافظ نے لکھا: نحوالحلاب سے مراد حلاب جیب برتن بہلیاط مقدار کے کہ ابوعاصم نے اسکی کمقدار ایک ایک بالشت طول وعرض سے کم قرار دی ہے خرجہ ابوعون نا فی صحیحہ عند اور روایت ابن حبان سے ثابت ہوا کہ ابوعاصم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کیا گویا دونوں ہتھ ک

ال راقم الحروف عرض كرتاب كرتشيد فدكور بدى ظ كيفيت ها فحد الاماء بهى بوعتى به كرجس طرح حدب دو بنى سے حضور، كرم علي كائسل فر ، أنا بات بكر اس بيانى وال كرفسل كرنا با وجود دود و كاثر ات فل بر بونے كردست بهاى طرح آنا گوند ھنے كاس كن سے بھى حضور كافسل ثابت ب جس يس ئے اگر ات موجود سے چنانچ منداحم ميں باب في حكم المهاء منفير بطاهو احبى عنه كتحت اس كرثوت ميں (بقيده شيرا گلے صفحه بر)

بالشتوں ہے حلقہ کر کے اس کے اوپر کے گھیرے کا دوراور صقہ بتلایا کہ حلاب یا اس جیسہ برتن ایس ہوتا تھ اور روایت بیہ تی ہیں ہے کہ وہ شل مقدار کوزتھا جس میں آٹھ رکل کی گنجائش تھی۔

بحث ونظر: امام بخاری کے ذکور ترجمۃ الباب کومہمات تراجم سے گنا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کبر محدثین ومشائخ اور شارجین بخاری اس کے اشکال کور فع کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ہ فظاہن جمرنے بھی لکھا کہ اس ترجمۃ کی مطابقت حدیث الباب کے ساتھ قدیماً وحدیثاً جماعت ائمہ کے نزدیک مشکل مجھی گئی ہے پھر حافظ نے اس ہارے ہیں سب کے فتیف اقوال ذکر کئے ہیں ہم نے اپنے نزدیک جوتشری و توجیہ مطابقت سب سے بہتر تھی او پرذکر کردی ہے اور آ گے دوسرے اقوال و آرا فقل کرتے ہیں تاکہ وضوع کے سرے اطراف سرمنے آ جا کیں۔ و بستعین

### حلاب ہے کیامراد ہے

ساری بحث ای نقطہ پرگھومی ہے جن حضرات نے حلاب سے مراد مخصوص برتن لیا ہے ان کی رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور جنھوں نے دوسرے معانی لیے اور امام بخاری کی تغلیط کی ہے وہ اس معاملہ میں راہ صواب سے ہٹ گئے ہیں پہلے طبقہ میں علامہ خطا بی ، قاضی عیاض علامہ قرطبی محقق عینی ابوعبید ہروی علامہ نو دی اور محدث حمیدی علامہ سندی وغیرہ ہیں

محقق عینی نے لکھا کہ بیگمان سیحی نہیں کہ امام بخاری نے حلاب سے خوشہو کی کوئی تشم مراد لی ہے کیونکہ اوالطیب کالفظ ہی اس کی تر و بدکر رہاہے لہٰذاان کی مرادوہ برتن ہی ہے جس میں پانی رکھا جا سکتا ہے

#### علامه خطابي كاارشاد

آپ نے فرمایا حلاب وہ برتن ہے جس میں اونٹنی کے ایک مرتبہ دورہ دو دے کہ مقدار آ سکے اور عرب میں حلاب کوظرف ہی سمجھتے تھے جس کی دلیل بیقول شاعر ہے۔

کے باک میں اوٹا دیا ہو) ق**اضی عماض کا ارشا د** آپ نے فرہ یا حلاب اورمحلب بکسرائمیم وہ برتن ہوتا ہے جس میں بقدراؤنٹی کے دودھ کے کوئی چیز ہاسکے اور حلاب سے مرادغیر طیب ہونے برطیب کا اس پر او سے عطف ہی دلیل ہے کہ اس کوامام بخاری نے قیم ومقابل قرار دیا ہے بنذا اس عیبی کی رائے سے کہ اس کوامام

(بقیدهاشیه شخد سابقه) ووحدیثین ذکر ہوئی ہیں جن پرحاشیہ میں اماحکام کے تحت لکھا کہ احادیث اسباب سے جو زطہ رت کا تھم ایسے پانی سے معلوم ہوا جس میں کوئی اجتمی چیز طاہر ل کئی ہواور اس سے پانی میں تغیر بھی آئی ہو بشرطیکہ وہ تغیر معمولی ہوکہ اس سے پانی ایس سے بانی شدہ وہ خرجب ہے صرف مالکیہ اس کے قائل ہیں کہ ایسا یانی خورتو یا کے ہے کرمطہر (پاکرنے وال) نہیں ہے (سخ اربال ۱۱۳۰۰)

احقر کی ذکر کردہ تو جیہ پر دعا بحلاب اور دعا بٹو ھاب دونوں کی غرض ایک ہی ہوجاتی ہے اور حضرت شاہ صاحب کی تشریخ مذکور بہت زیادہ موجہ ہوجاتی ہے حضرت شیخ الحدیث دامت بر کا جم نے بھی حضرت کی تو جیہ ذکور کوفل کر کے حسن جدالکھا ہے تکرساتھ ہی بیاشکال لکھا دیاہے کہ بدا وکا لفظ تر جمہ و حدیث میں کھنگتا ہے کیونکہ تو جیہ ندکور کی بدایت کے ساتھ کوئی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی ۔

بخاری سے غلطی ہوگئی انہوں نے صُلاب کوخوشبو سمجھ لیاا مام بخاری ایسہ کیونکر سمجھے جنب کہ انہوں نے خود ہی حد ب پرطیب کوعطف کیا جود و و ب کے ایک دوسرے سے مغائر ہونے کی دلیل ہے اس طرح از ہری کا بیدوعوی بھی غلط ہے کہ سمجھے بخاری کے سخہ میں کتا بت کی غلطی ہوگئی ہے کہ اصلی لفظ تو جلاب تھا بعنی گلاب کہ فارس میں آب ورد پر ہوستے ہیں غلطی کا تبین سے حد ب نکھا گیا کیونکہ مشہور روایت بخاری حدا ہا ہی ہے ابوع بید ہروی نے بھی از ہری کے اختمال نہ کور پرنکیر کی ہے

### علامه قرطبی کاارشاد

حداب بکسبر جاءم ہملہ ہی سیحے ہےاس سے سواکوئی قو صحیح نہیں ہے اور جس نے اس کوخوشبو کی کوئی قتم قرار دیااس سے نسطی ہوئی ہے نیز اس کو جلاب سجھنا بھی غیر سیحے ہے

اگراعتراض کیاجائے کہ حل بہمعنی آناء لینے کی صورت میں ترجمۃ انب بے اندر دومختلف چیزوں کا ذکر ہوا یعنی برتن اور خوتبوکا حالانکہ آگے باب کے اندر طیب (خوشبو) کا کوئی ذکر نہیں ہے لہذا ترجمہ سے حدیث الباب کی مطابقت پوری نہ ہوئی اس کا جواب ہے ہے کہ باب کا مقصد دونو کی میں سے ایک بات کا اثبات ہے ای لیے افضل کرنے والی لائے جیں واو وصل کرنے والی نہیں لائے پس ایک کا ذکر کا فی ہے دوسرے بیر کہ ان بی بخاری کی تو یہ م عادت ہے کہ وہ بسا اوقات ترجمہ وعنوان باب میں ایک چیز ذکر کرتے ہیں، پھر کی خاص وجہ سے باب کے اندر کوئی حدیث بھی اس سے تعلق رکھنے والی نہیں لاتے اگر کہا جائے کہ ظرف ، ءاور خوشبو میں باہمی من سبت کیا ہے کہ دونو ل کو ساتھ ذکر کیا میں کہتا ہوں مناسبت میں ہے کہ دونو ل کا وقوع ابتداء شمل میں ہوتی تھی احتی ہے کہ حد ب سے یہاں مرادوہ برتن ہوجس میں خوشبو ہوتی کہمی خوشبو کا ظرف طلب فر ، تے تھے اور کہمی خود خوشبو ہی مصوب ہوتی تھی جیس کہ عدامہ کر ، فی کی رائے ہے کہ لیکن سامیلی کا یک روایت اس احتیال کے خلاف ہے (عمہ 10)

حافظ نے لکھ کہ علامہ نو وی نے ابوعبید ہروی کا اعتراض ونقداز ہری کے خلاف نقل کی ہے اور ایک جماعت نے بحاظ مشہور روایت کے از ہری کا روکیا ہے اور کیا ہے اور بہلی نظم میں کے ابن الاثیر نے مکھا کہ خوشبو کا عنس کے بعد استعمال زیادہ موزوں ومناسب ہے بہ نسبت پہنے ئے کیونکہ عنسل سے تو وہ دھل جائے گی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

محدث حمیدی کی رائے

آپ نے غریب المحسین پرکل م کرتے ہوئے لکھا کہ''اہ مسلم نے اس صدیث کو حدیث اغرق اور حدیث قد رالص نے کے ساتھ مد کرایک ہی جگہ ذکر کیا ہے اس ہے معلوم ہوا ہے کہ گوی انہوں نے بھی حد ب کو برتن ہی سمجھ ہے۔ سیکن اہ م بخدی کے متعلق دوسری حدیثیں سماتھ ذکر نہ کرنے کی وجہ ہے کسی کو بیگان ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی خوشبو کی قتم خیال کیا جوشسل سے بہتے ، ستعال ہوتی ہے' اس کے بعد حافظ نے لکھ کہ جمیدی نے امر نہ کورکوا مام بخاری کی طرف محض ایک اختمال کے طور پر منسوب کردیے جس ہے معموم ہوا کہ اختمال دوسرااس کے خلاف ومقابل بھی موجود ہے اگر چہاس کو انہوں نے کھوں کرنیں مکھا۔

(فتح اب ری س کے 13 اور 20 م

### حضرت گنگوہی کاارشاد

آپ نے فرمایا کہا، م بخاری کی غرض میہ ہے کہ منس کرنے والے کواختیار ہے خواہ ابتداءً خالص پانی ہے عنسل کرے خواہ ابتداء مطمی

لے علامة معلانی نے بھی اس توجيكوا ختياركي ہے (مامع الدر رك ١٠١ج ١)

وخوشبو وغیرہ کے مخلوط پانی سے سردھوکر عسل کر لے کہ اس کے بعد خاتص پانی سے سردھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم علی ہے۔

ثابت ہے کہ جب آپ علی ہے سردھوکر علی ارادہ فرماتے تھے تو پہلے تھمی مخلوط بالطیب کے ساتھ سردھوتے تھے، پھرای پراکتف کرتے اور دوبارہ سرکو نہیں دھوتے تھے، اور بھی بغیر تھم کے سردھوکر تمام جسم دھو سے تھے، ان بی دوصور توں کے جواز واختیاراور عدم وجوب کی طرف اوم بخاری اشارہ کررہے ہیں بدء بالحلاب سے دوسری صورت کی طرف اوراوالطیب ہے پہلی تشم عسل کی طرف اش رہ ہے۔

اس کے علاوہ حضرت گنگونگ سے بیتو جیہ بھی نقل ہے کہ اہتداء باطیب یعنی خوشبوہ وحظمی وغیرہ سے سردھونے کی ابتداء) چونکہ حضور اکرم علیقہ سے مشہورا ورسب کومعلوم تھی اس لئے اس کی حدیث کا ذکر تو اہ م بخاری نے بضرورت بچھ کرترک کردیا ور جوصورت خفا میں تھی اس کونمایاں کردیا یعنی ابتدابالحلاب، اور بتلا دیا گیا کہ وہ بھی جا نزہے، اگر چضروری ولازم وہ بھی نہیں اور ابتداء بلحل ب کا مطلب بیا بھی ہو سکتا ہے کہ استنجاء ندکر سے جوسنن وستحبات عسل سے ہو دوراس کی دلیل پیش کردی کہ ایب حضورا کرم عیا ہے تھی ثابت ہوا ہو جا بر ہے حضرت اقد میں دمت القد علیہ کے ارشادات و تو جبہات فدکورہ بال بھی محققانہ محدثانہ ہیں ، مگر ان کا تعلق صدیت فدکورہ و نوں سے ہوج تا ہے، اگر چوامام بخاری کی عدرت سے تحت ان امور کی بردی گنجائش ہے جیسا کہ تحقق عنی بھی او پر کہد ہے ہیں ، کیکن حضرت شاہ صاحب کی تو جیہ پر جمہوصہ یہ کی مطابقت پوری طرح ہوجاتی ہے اور فدکورہ غیر فدکورہ کو خدش بھی سامنے نہیں آتا۔

# توجيهصاحب القول تنصيح يرنظر

آپ نے کھا کہ ترجمۃ الباب کا مطلب واضح ہے کے شس میں بدایت بالحلاب اور بدایت بالطیب دونوں سیحے جیں خواہ یوں کرلیں کہ اوں پانی سے نہاڈ الیس بعد میں خوشبودار تیں وعطریات کا استعال کریں، جیسا کہ عام دستور ہے یا یوں کرلیں کہ اوں جسم اور بالوں پرخوشبودار تیل کی ایش کریں بعد میں عسل کریں ۔۔۔اس صورت میں طلب بھی اپنے متعارف معنی پر باتی رہتا ہے اور مؤلف کے اوپر سے تمام الزمات بھی رفع ہوجاتے جین ہمیں چرت ہے کہ شارجین نے اس سیحے اور بے تکلف تغییر کو کیوں نداختی رفر مایا، غیرت سے عایت یہ کہا جا سکتا ہے حدیث کی سیجیر کہ دعیا بیشسی نہ حسو المحلاب فاحذ بیکھ فاحذ بیشق راسمہ الایسن شم الایسر اس کی موجم ہے کہ حلاب از جنس طیب کوئی شرحی وضوح حقیقت کے بعداس قسم کے ایپ مات قبل اعتراز نبیں ہوتے'' (لقول اُسے سرموں))

تو جیہ فرکور پڑھ کر جرت تو ہمیں بھی ہوئی کہ ایک صاف اور بے تکلف تغیر کی بڑے ہے بڑے شار ح بخاری اور محدث جیس کو بھی کیوں نہ سوجھی اگر چہ ' کم ترک الاول لاآ خر' کے تحت ایبا بہت مستجد بھی نہیں ہے، لیکن یہاں ، یک عالب علمانہ گزارش کو جی چہ ہت ہوہ یہ کاری کتاب الطہارت میں چل رہے ہیں اور خسل جذبت کے احکام بترانا چاہے ہے ہیں ، یہاں خسل کے عام دستور اور طور طریقوں ہے بحث نہیں کر رہے ہیں ۔ اس لئے ترجمۃ البب ابتداء با کلاب کے تحت حضور اکرم علی کے خس جنب بیاں غراب کے واقعہ کی صدیت بیان فرہ کی اور اس میں کہ بین و کر نہیں ہے کہ حظاب سے خسل کے بعد آپ علی ہو اور عور ارتبیل وعظریت کا بھی استعمل فرمایا ہو ، اور والوں پر مالش کر کے کھر خسل کرنے ) کا تو حدیث میں سرے ہے ذکر ہی نہیں جس کی وجہ ہے اواطیب کا ترجمہ سب بی کے فرنظر ہے ، تو فہ کورہ بالا ونوں صور تیں جس طرح ہا شخصیں لکھ کرانا م بخری کا مصب واضح اور اس کو سے و بتکلف تغیر قرار دیا ہی ہے وہ ہمارے نزد یک کی نظر ہے ، تو فہ کورہ بالا ورض بعد فائلہ کے تحت آتی ہے اور غائب اس کے کس شرن ہتا ہی ہے کہ اس سے پہلے سردھونے در حقیقت محد ثانہ نظر وہ کی ہے جس کو حضرت گنگو ہی نے ہما یا بدا ورخل ہی سے سرک بی وجہ کہ اس سے پہلے سردھونے در حقیقت محد ثانہ نظر وہ کی ہو جس کو حضرت گنگو ہی نے ہما یا بدا ہو سے بہلے سردھونے کے سئے بھی خوشبو ملکی وغیرہ کا اس سے پہلے سردھونے کی سئے بھی خوشبو ملکی وغیرہ کا اس سے پہلے سردھونے کے سئے بھی خوشبو ملکی وغیرہ کا اس سے پہلے سردھونے کے سئے بھی خوشبو ملکی وغیرہ کا اس سے پہلے سردھونے کے سئے بھی خوشبو ملکی وغیرہ کا استعمال نہیں ہوا جو دور سے مواقع میں ثابت ہا سے کہلے صدیث اب ب ۔ گ ہیں اور نہ بدکہ ہوا جو فل ہر ب

ای لئے حدیث الباب بھی اس سے ف فی ہے اور خوشبودار تیل وغیرہ کا بھی عنسل سے بل بھورمبادی عنسل شہوت نہیں ہے جیسا کہ ہم رے حضرت شہ صاحب کی تحقیق ہے کے شمل سے بل خوشبو کے استعمال کا شہوت ہوا ہے وہ نشاط جماع کے لئے تھا عنسل کے مبادی کے طور پر ندتھ ،اس لئے ہم سمجھتے میں کہ آج کل کے ندکورہ دونوں دستورکو سمجے بخاری کے ترجمہ وصدیت ندکورکی سمجھ و بے تکلف تغییر قرار دینا غیرمحد ٹانہ نظر ہے۔ والقد تع لی اعلم ۔

دوسرى مناسب توجيه

صاحب القول انصیح نے دوسری مناسب تو جیہ یہ ذکر کی کہ حلاب وہ پانی مراد ہوجس میں پھیلہنیت کے آثار و کیفیات شامل ہوں ،ا سے پانی میں بوجہ شمول اجزاء لہنیہ ،حقیہ جسم ،تصفیہ شعور ،تر طیب بدن ، کی شان بڑھ جاتی ہے جس طرح کہ صدبن یا اشنان وغیرہ کے پانی میں جوش دینے سے ازالہ وسنخ اور تنقیہ وغیرہ کی توت بڑھ جاتی ہے اور طیب سے ما یطیب الجسم وینقیہ من او موس خراد ہو، طیب معروف یعنی خوشبو تیل یا عطریات وغیرہ مراد نہوں الخ (مرموری)

دوده پس ترطیب بدن کی صلاحیت توتسلیم ، مگر عقیه وتصفیه کی شان بھی اس بیس صابن واشنان کی طرح ہے کی نظر ہے اور بظاہر یہی وجه ہے کہ محت طبری جن کی رائے بہی نقل ہو گی ہے کہ طیب سے مراوم عروف خوشبونہیں بلکہ تطبیب بدن مراد ہےانہوں نے کہ کہ بدایۃ بالحلا ب کا مطلب توبیہ ہے کہ پہلے عسل کے لئے حلاب میں یانی رکھا جائے ، پھڑ عسل سے قبل بدن کی صفائی نجاست ومیل کچیل ہے کی ج ے اورسر سے شروع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہاس میں نیل وغیرہ بالوں کی وجہ ہے بھی زیادہ ہوتا ہے بہنبت باتی بدن کے بحب طبری نے رہے کہا کہ اوالطیب میں اوجمعنی واو ہے جیسا کہ بعض روایات میں واو کے ساتھ مروی بھی ہے ( کماذ کرالحمیدی) حافظ نے موصوف کی رائے تفصیل ہے نقل کی ہے ملاحظہ ہو فتح الباری ص ٢٥٦ج ا) مگر انہوں نے رہمی نہیں کہا کہ خودلبدے بھی عقیہ وصفائی کا کام کرے گ ،ایسامعلوم ہوتا ہے کہ صاحب قول القیح نے محت طبری کی رائے ذکور کونہ صرف پہند کیا ، بلکہ اس میں اپنے اوپر کی نئے تحقیق کا اضافہ فر ماکر اس کی تنکیل کرنی جا ہی ہے،اس لئے اگر چیطبری کی تو جیدکو کسی نے مناسب تو جیہ قرار نہیں دیا مگر مذکورہ اضافہ و محقیق کے بعدوہ اس مدح وستائش کی ضرومستحق ہوگئی۔ جہاں ماءمطلق ومقیدی بحث محدثین فقہانے کی ہے،اور حظمی اشنان وصابون وغیرہ کا ذکربطور مثال تصفیہ وسمقیہ بدن کے سئے کیا ہے، و ہاں بھی ہماری نظر سے نہیں گز را کہ کسی نے دود ھ کو بھی ان جیسا قرار دیا ہو، حالا نکہ جس چیز کا ثبوت کسی درجہ میں بھی حضورا کرم علی ہے ہو سکا ہے،محدثین وفقہا ضروراس کومعمول بنانے کا اہتمام کرتے ہیں ،اگر خطمی کی طرح دودھ سے بھی تصفیہ شعور ہوسکتا یا اس کا ثبوت حضور ا کرم علاق ہے ملیا تو بیرحضرات ضروراس کا ذکر فرماتے اور بڑے حضرات تو ضرور ہی اس سنت کا اقتداء کرتے کے مسل کے یانی میں دور ہے مدید کرتے مگروہاں تواس کے مقابل یہ بحث چیزگئی کہ حضور عظی نے اگر حلاب سے غسل فر مایا جیسا کہ سیح ابن خزیمہ اور سیح ابن حبان میں تصریح ہے کہ آپ سیال ملاب سے مسل فرماتے تھے ،تو دووھ یا چکنائی کا اڑغسل کے بعد باقی رہے تو کوئی حرج تونہیں؟ چنانچے مصرت شاہ صاحب نے بھی ارشا دفر مایا کہ امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ اس تشم کی چیزوں کا کوئی اثر عسل کے بعد بھی بدن پر ہاتی رہ جائے تو وہ عسل کی صحت پر اثر اندازنہیں ہے، بات کبی ہوتی اور ہماری اس نتم کی علمی تنقیدات سے پچھ حضرات ناخوش بھی نظر آتے ہیں۔ گرہم کیا کریں جوحضرات ہ<sup>ہو</sup>۔ ہم سال سے درس حدیث و سے رہے ہیں جب ان میں بھی سطیحت اور محدثانہ طرز تحقیق سے بعد کی کوئی جھلک نظر آتی ہے تو دل یہی جا ہتا ہے کہ اس فتم کی چیزیں سامنے نہ آئیں اورہم صرف اس طرز حمقیق کواپنا ئیں جوائمہ حنفیہ اورا مام طحاوی محقق عینی ، پینخ ابن ہمام وغیرہ اور آخر دور میں ہمارے حضرات ا کابر دیو بندر حمہم اللّٰد تعالیٰ نے اختیار فر مایا تھا۔

#### احسن الاجوبة عندالحافظ

پہلی توجیہ جس کو اکثر محدثین وشراح بخاری اور محقق عینی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اوپر تفصیل ہے مع ، لہ وہا عدیث من وتشریح و بحث ونظر بیان ہوچک ہے ، دوسر بے درجہ پر ہمار بے زویک وہ تو جیہ ہے۔ جس کو بعض علاء ہے حافظ نے قل کیا اور اس کو احسن الما جو بہ قر اردیا۔

آپ نے لکھا: ہیں نے بعض حضرات ہے جن کا نام اس وقت یا دنہیں رہا، یہ تو جیہ دیکھی ہے کہ وہ تر جمہ الباب میں طیب ہے مقصو و حدیث عائش کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ احرام کے وقت حضورا کرم عیا تھے کے خوشبولگایا کرتیں تھیں اور شسل چونکہ سنن احرام ہے ہے، اس لئے گویا خوشبو وقت عسل تا بت ہوئی، امام بخاری نے بہاں بیا شارہ کیا کہ ہر شسل کے وقت آپ عیاتی کی عادت مبار کہ متمرہ خوشبورگائے کی نادر آپ عیاتی کی کا دت مبار کہ متمرہ خوشبورگائے کی نادر آپ عیاتی کے ایک اور آپ عیاتی کے ایک میار کہ متمرہ خوشبورگائے کی اور آپ عیاتی کے بغیراستعمال طیب کے بھی عسل فرمایا ہے۔''

حافظ نے لکھا کہ اس توجیہ کی تقویت اس امرے ہوتی ہے کہ سات ابوا ب کے بعد اہام بخاری نے '' بیاب مین تسطیب شہ اغتسل و بقی اثر الاطیب'' قائم کر کے وہ حدیث عائشہ ڈکر کی ہے جس سے بعد خوشبولگا نے کے سل کرنامت نبط ہوگا لبندا یہ السب من بداء باکلا ب میں غنسل کا برتن مراد ہے ، جس کو آپ علیہ نے خسل کی غرض سے طلب فر ، یا اور من بدء بالطیب عند انغسل کا مطلب یہ ہم المار ہوئی ہیں دائر وسائر ہے بھر حدیث الباب ہے کہ آپ علیہ نے نسل کا ارادہ فر مانے کے دفت خوشبو کا استعمال فر مایا ، پس ترجمہ ابب دونوں عمل میں دائر وسائر ہے بھر حدیث الباب سے آپ کی مداومت بداء تفسل پر ثابت ہوئی اور بعد شسل کے خوشبولگانا تو عام عادت مشہورتھی ہی ، اور ایتداء میں خوشبولگانا لیعن غسل سے آپ کی مداومت بداء تفسل پر ثابت ہوئی اور بعد شسل کے خوشبولگانا تو عام عادت مشہورتھی ہی ، اور ایتداء میں خوشبولگانا لیعن غسل سے مہلے بھی ، اس کی نشائدہ می اشارہ حدیث عائشہ ہے ہوگئی اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ یہ میر سے نزد یک سب جوابوں سے بہتر ہے اور تصرفات امام بخاری کے پیش نظر موزوں ومناسب بھی ہے واہد معم۔

ای سے ریجی معلوم ہوگیا کہ اسامیلی کا یوفر مانا قابل اعتراض ہے کے شل سے قبل خوشبولگانا ہے معنی ہے ای طرح این الاثیر کی بات بھی قابل تنقید ہے کہ خوشبو کا استعمال خسل کے بعد زیادہ موزوں ہے بہ نسبت قبل کے نیز ان دونوں کے علاوہ دوسرے حضرات کے اقوال پر بھی تنقید وگردنت کے مواقع ہیں ،ہم نے ان کے دضوح وظہور کی وجہ سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ دانہ الهادی للصواب (لج مبری ۲۵۱ئے۔ ۱۰۰۶)

# كرماني وابن بطال كي توجيه

النع باس میں بھی یغتسل اور غرفة پانی کے برتن پر کھلی دلیل ہے ابن حبان کی روایت میں شم یصب علی شق راسه الایمن بظاہر ب کہ خوشبولگائے کوصب بہانے سے تعبیر نہیں کیا جاتا غرض سیسب امور فدکورا نااسطیب والی تو جیہ کوستبعد بنادیتے ہیں۔ (مح ۱۵۰۰)

#### طيب بمعنى تطييب

یہ وجیہ محبطری کی ہے جس پرضمنا بحث او پر ہوچکی ہے۔ تصحیف جلا ہے: یہ وجیداز ہری کی ہے جس کی غلطی اکا ہر محققین محدثین کی طرف سے او پُنقل ہوچکی ہے قاضی عیاض کی تو جید طلب ومحلب بکسرائم ہم برتن ہے جس میں اوٹٹی کے دود دھ کی مقدار آتی ہے اور بعض لوگوں نے اس حدیث میں محلب الطیب بفتح آئم ہم مرادلیا ہے پھر کہا کہ ترجمۃ بنی ری ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے ان دونوں تاویل کی طرف توجہ کی ہے (جی ہری ۲۰۵۰) حب المحلب فاری میں پیویر مریم اور ہندی میں گھیونی' کہلی ۔ دانہ شل سراکا بی نمبایت خوشبودار اس بیج کوا کثر خوشبویات میں ملاتے ہیں۔ اور اس سے تیل بھی بیناتے ہیں (خزائن الا دویہ ص ۱۵ جس)

### حضرت شاہ ولی اللّٰد کی رائے

آپ نے شرح تراجم ابواب بخاری میں لکھا ہے حلاب کے دومعنی ہیں اول محلوب فی البذور یعنی نجوڑ اور دبا کر نکالا ہوا ع ب کو لوگ بعض ہیجوں کامحلوب خوشبو کی طرح شسل سے قبل اپنے جسم پر ملتے تھے مولف (اہ م بخری) کامیل ن بھی ای معنی کی طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے حلاب کو طبیب کی ساتھ مل کر ذکر کیا ہے دوسر معنی برتن کے ہیں اور بعض حضرات نے حدیث اس ب کواک معنی میں بھی بی ہے استعمال کیا ہوں حضرات نے جلاب یا لجیم بمعنی ماء الورد آب گلاب لیا ہے اور عرب کے موگ خوشبو اور ، ء الورد کو بھی مخسل سے پہلے استعمال کیا ہوں تھے جن کا اثر ان کے جسموں پر مسل کے بعد بھی باتی رہتا تھا اس معنی کا بھی کتاب میں احتمال ہے۔ (شرح تراجم ۱۸)

# تخطهٔ امام بخاری صحیح نہیں

زیر بحث بب میں امام بخاری کے ترجمہ پر بحث کرتے ہوئے بہت سے اکا برمحد ٹین نے ان کا تخصہ کی ہے جو ہمار سے بزو کی سے مختی بہت ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا طلب کو جلاب بمتنی گلاب کی تھیف قرار دینایا اس کو بمعنی حب المحلب کہن زیادتی کی بات ہے کو نکہ اس بخاری نے اور بھی کئی مواضع میں یہ لفظ استعال کیا ہے اور سب جگہ تھیف ہونا مستجد ہے ای طرح یہ بجھنا بھی امام بخاری کے ملمی تبحر وجامعیت کی شان سے بعید ہے کہ انہوں نے صاب کو غلطی ہے بمعنی حب المحلب سجھ لیا ہے خصوصا جبحہ یہ لفظ دوسری احدیث میں بھی بھراحت وارد ہوا ہے جہاں برتن ہی کے محتی متعین ہیں (یہ بات اس بخاری ایسے جیل القدر محدث ہے کس طرح مخفی رہتی؟) البتہ یہا شکال ضرور پہال ہوا ہے کہ امام بخاری نے طاب ( بمعنی برتن) اور طیب ( خوشبو ) کو ایک جگہ کیوں جع کیا ہے اسکے بعد حضرت نے وہ تش ت فرمائی جو ہم نے ابتداء میں لکھو آئے ہیں اس کے حکمن میں اشکال فہ کور بھی پوری طرح رقع ہوگیا ہے۔ و المحمد للہ علی دلک فرمائی جو ہم نے ابتداء میں لکھو آئے ہیں اس کے حکمن میں اشکال فہ کور بھی پوری طرح رقع ہوگیا ہے۔ و المحمد للہ علی دلک فرمائی جو ہم ان وجہ ہم ان دھ ہم ان حضرات کے اساء گرامی مع خلاصہ اقوال ذکر کرتے ہیں جضوں نے امام بخدری کو فیصلی پر ہٹا یہ ہا ان کی بھو شرب ہو ہا ہوں ہے کہ ان ای سے مسل کوئی خوشبو ہو استعال کا کوئی معنی ہیں او نصلی ہے مراکون ہے ان کی بھو میں یہ بات آگی۔ کے اللہ ہوا کہ دائیا

کہ حداب کوئی خوشبو ہے جا دانکہ خسل سے بل خوشبو کے استعمال کا کوئی معنی نیس اور حد ب سے قربرتن ہی مراد ہے جیب کہ اس حدیث کے دوسر سے طرق میں وضاحت وصراحت ہے کہ حضور علیات حصاب سے خسل فرماتے تھے۔ (فتح البری ۲۵۲ مان ا)
علامہ ابن الجوزی نے فرمایا ایک جماعت نے حل ب کی تفسیر میں غلطی کی ہے اور ان میں ہے اور کہ می بیں کہ انہوں نے حلاب کو خوشبو مجھے لیا۔ (ائع الدراری ۱۰۵ می ای)

علامہ خطالی نے شرح الی داؤ دمیں لکھا حلاب برتن ہے جس میں اونٹنی کے ایک ہار دودھ دو بنے کی مقدار آتی ہے امام بنی رمی نے اس کوذکر کیا ہے مگر اس کو انہوں نے طہور میں خوشبو استعمال کرنے پرمجمول کر لیا ہے میراخیاں ہے کدان سے چوک ہو گئی کہ وہاں وہ حلاب سے محلب مراد سمجھے جو ہاتھ دھونے میں مستعمل ہوا کرتا ہے حالا نکہ جلاب کو طیب (خوشبو) ہے کولی بھی داسھ نہیں اخ (لٹے ، ہری ۲۵۱۔)

محدث جمیدی نے لکھا کہ اور مسلم نے تو حلاب سے برتن ہی سمجھا ہے مگراہ م بخاری کے بارے میں کوئی خیال کرسکتا ہے کہ انہوں نے اس کوطیب (خوشبو) کی تتم سمجھا جو شسل سے قبل استعمال ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بجز اس حدیث کے اور کوئی حدیث ذکر نہیں گی۔ (خی ابری 10 10) علامہ سندی نے لکھا امام بخاری کے فلا ہمی طریقہ سے تو بجی بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے حلاب کو خوشبو کی کوئی تتم سمجھا۔۔۔لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دورا ب سے مراو برتن ہے شار حین بخاری نے بہت بچھ کوشش امام بخاری کے کلام کواس ضحیح بات برمنطبی کرنے کے بیے کی سے گرخود امام بخاری کا کلام اس سے افکاری ہے اس لیے جو پچھان لوگوں نے لکھا سب تکلف ہے و مدیری حدی مطوم ہوگئی ہوگی وھو امید ہے کہ فہ کورہ بالاسطور بڑھنے کے بعد آپ کو حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی قدرو قیمت پوری طرح معلوم ہوگئی ہوگی وھو المقصود و داللہ تعالی اعلم دعلم ماتم واتھم۔

فا كده علم يدفغورين قلوله فقال بهما على داسه حضور علي في دونوں بقوں بربر بانی ڈالا يہال قال كے من نے ہے معلوم ہوتے ہيں گر حضرت شاہ صاحب في مايا كدا بن جن كاقول ہے ''قول كے ماتھ جو چا ہوم عامد كرواور جس معتى بيس چا ہوا ستعال كراو اور كہا كہ وہ حديث البحر ہے كداس كے بارے ميں جو باتيں چا ہوكوئى حرث نہيں '' حضرت شاہ صاحب نے فرما يا كہ موصوف نے اس حديث كي طرف اشارہ كيا ہے كہ البحر تعدادہ واعنه و لا حوج يعنى بح سمندركى تداوركذكى سارى باتيں معلوم نہيں ہو كتيں اس ليے بہت حديث كي طرف اشارہ كيا ہے كہ البحر تعدادہ واعنه و لا حوج يعنى بح سمندركى تداوركذكى سارى باتيں معلوم نہيں ہو كتيں اس ليے بہت سے بجيب باتيں اس كی طرف منسوب ہو سكتي ہيں۔ (اش رخر بورس باری باتي جو سدم صاحب الدى)

محقق عنی نے لکھا عرب کے یہاں قول کے لیے بڑا توسع ہے کہ وہ اس کے ذریعہ تم م انعال کی تعبیر کرسکتے ہیں اور غیر کلام پر بھی ہوستے ہیں قال میدہ کہیں گے کہ ہاتھ سے پکڑا اور قبال ہو جلہ کہیں گے کہ پاؤں سے چلاش عرف کہ وقالت لمہ المعینان سمعا و طاعة یعنی آئھوں نے اش رہ کیا ایک حدیث ہیں آیافقال ثبو مہ بعنی اس کوروفر ، دیا یہ سب بطور مجاز وتوسع ہوتا ہے خوش قال معانی کثیرہ کے لیے آتا ہے مثلا بمعنی آئیل سال سام استراح ۔ ذہب ۔ غلب احب سے موفور می کو محقق عنی نے مکھا کہ میں نے فاص طور سے اہل معرکو دیکھا کہ وہ تول کو این بہت سے محاورات میں استعال کرتے ہیں کہتے ہیں احب دالعصا و قال به کدا بینی اس سے مارا احد ثو به علیه یعنی اس کو پیمن لیو وغیرہ ذکھرہ فور کے دائی ہاتھ دین اس کو پیمن لیا و غیرہ ذکہ (عمدة القاری ۲۰ سے کہ این ہاتھ دین ہیں کہتے ہیں احب دالعصا و قال بیدہ علی الارض آ رہا ہے کہ اپنہ ہاتھ دین ہیں ہارا۔

### باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة عسل جنابت مين كلى كرنااورناك مين ياني دُالنا

(٢٥٣) حدثنا عمر بن حفص بن عياث قال ثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن كريب عن المراد فعسلهما ثم عن المراد والمراد على يساره فعسلهما ثم

عسل فرجه ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارص فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على راسه ثم تنحر فغسل قد ميه ثم اتى بمنديل فلم ينفض بها.

**\*\*** 4

ترجمہ: حضرت ابن عبس ٹے کہا کہ ہم سے حضرت میمونڈ نے بیان فرمایا کہ میں نے نی کریم عقیقے کے سے شسل کا پانی رکھ تو آپ عقیقے نے بائیں ہیں ہاتھ پر گرایا اس طرح دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھراپی شرم کا ہ کو دھویا، پھرا ہے ہاتھ کو زمین پر مارااوراس کو منی سے ملااور دھویا، پھرایک طرف ہوکر دونوں یا فی دھوئے، اس کے بعد ملااور دھویا، پھرایک طرف ہوکر دونوں یا وَل دھوئے، اس کے بعد آپ عقیقے کی خدمت میں بدن خشک کرنے کے لئے رومال پیش کیا گیا لیکن آپ عقیقے نے اس سے یانی کوخشک نہیں کیا۔

تشری : عسل کی کیفیت فہ کورہ بب، حدیث حضرت میمونہ میں تفصیل سے بیان ہوئی ہات لئے اس کوا، میز فدی و غیرہ نے بھی ' ہاب ما ماجاء فی الغسل من المجنابة ' میں ذکر کیا ہے ای حدیث میں مضمضہ واستعاق کاذکر بھی الگ اور ستقل طور ہے صراحت کے ساتھ ہوا ہے جس سے حنفیہ و حنابلہ کی تاکید گئی ہے، ان کے پہال عسل میں مضمضہ واستعاق فرض وواجب ہیں ، مالکیہ اور شافعیہ ان کوصرف سنت کے درجہ میں رکھتے ہیں ، بیام بھی قابل ذکر ہے کہ حنابلہ مضمضہ واستعاق کو خصرف علی بلہ وضو میں بھی فرض کہتے ہیں اس کی طرف حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں اشارہ فرمایا کہ ا، م ابوضیفہ وامام ثوری ان دونوں کوشش میں واجب فر ، تے ہیں اور ان دونوں کے وجوب کوامام احمد واستعاق واجب قرار دیا ہے یہی وضووشس دونوں میں ، کتاب الفقہ میں ہے کہ حنابلہ نے مہاں مضمضہ واستعاق فرائعن وضو میں ہے کہ حنابلہ نے منہ اور ناک ک فرائعن وضو میں ہے کہ حنابلہ نے منہ اور ناک کے فرائعن وضو میں ہے کہ حنابلہ نے منہ اور ناک کے اندرونی حصوں کو ظاہر بدن میں داخل ما ناہے ، ای لئے ان دونوں کا دھونا بھی عسل کے فرائعن میں قرار دیا ہے۔

"قوانین النشویع علی طویقة ابی حنیفة و اصحابه ص ۲۸ جائیل که مناورناک وجوناشل کے فرائض ہیں ہے ہے کونکہ تن تق بی کارشادہ بھی النظادہ بھی جنبا فاطقووا" یہال مبالغہ کاصیغہ جاہتا ہے کہ طہارت حاصل کرنے میں زیادہ اہتمام توجہ وتکلف اختیار کیا جائے اور یہ جب بی ہوسکتا ہے کہ ظاہر بدن کے ماتھ باطن کا جو حصہ بھی بسہولت دھو تکیس اس کودھویا جائے اس کے اس تھم سے مرف وہ بدن کے حصہ تنی ہو سے بین جن کا دھونا سعندرود شوار ہو، جیسے بالوں کے اگنے کی جگہ یہ آتھوں کے اندر کے پردے وغیرہ ، بی تول بھارے ائمہ دفیری اس کے اور امام ، لک و شافعی مضمضہ واستشاق کو صرف سنت فرماتے ہیں ، جس طرح وضو میں ہے ، حنفیہ نے اس اختلاف ندکور کے سبب ان دونوں کے دھونے کو عرف می فرض کہا ہے اور اس کے انکار کو کفر قرار نہیں دیا ہے ، کونکہ دیل فرضیت ندکور کی وجہ سے شبہ پیدا ہوگی ہے۔"

ام احمر کامشہور فرجب بھی ہے کہ مضمضہ واستنشاق دونوں وضوعت میں واجب ہیں ، کما قالدالمونق ، دوسرا تول وضوی امام اعظم ابوصنیفہ دوام ما لک کی طرح ہے کہ بید دونوں سنت ہیں اور تیسرا تول ہیہ ہے کہ وضوی استنشاق واجب ہے اور مضمضہ سنت ہے (ارمع 20ج) آ گے دائع ص (20 اج اج) ایس ہے کہ مضمضہ واستنشاق عنسل ہیں حنفیدوامام احمد کنزویک واجب ہے ادرامام مالک وشافتی کے یہاں سنت ہے۔ کذائی الاو بڑنہ امام ترفری نے ابواب الطہار تو کے ذیل ہیں 'باب مساجے علی السمض مصفحہ و الاستنشاق ' قائم کیا اور کھا: اہل علم کا ترک مضمضہ واستنشاق کی صورت میں باہم اختلاف ہے کہ اگر وضویا عسل ہیں ان دونوں کوترک کر کے نماز پڑھی تو اس نماز کا اعاد و کرنا پڑے گا ، مضمضہ واستنشاق کی صورت میں باہم اختلاف ہے کہ اگر وضویا عسل ہیں ان دونوں کوترک کر کے نماز پڑھی تو اس نماز کا اعاد و کرنا پڑے گا ، بید نہب ابن الی لیکی ،عبد اللہ بن المبارک ، امام احمد و آخق کا ہے اور امام احمد نے استنش تی کومضمضہ سے زید و موکد قرار دیا ہے ، اہل ہم کی دومری جماعت کہتی ہے کہ نشل ہیں اعاد ہ کی ضرورت ہے نہ وضوییں کیونکہ بید دنوں میں محض ہے (بیاشارہ امام عظم و حنفیہ کی طرف ہے ) تیسری جماعت کہتی ہے کہ نشل ہیں اعاد ہ کی ضرورت ہے نہ وضوییں کیونکہ بید دنوں میں محض سنت میں (فرض دواجب نہیں ہیں ) یہ نہ بسام مالک دشافتی کا ہے۔

# صاحب تحفه کی رائے

آ پ نے لکھا کہ اس جماعت کے پاس کوئی دلیل سیجے نہیں ہے اور ایک جماعت شافعیہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ عدم وجوب مضمصہ واستنش ق کی دلیل کمز ور ہے جبیہا کہ ٹیل الا وطار میں مذکور ہے وامتد تعالیٰ اعلم۔

صاحب تخفہ نے امام صاحب وغیرہ کے بھی چندولائل لکھ کران کی تضعیف کی ہے گر شایدان کی نظرسب دلائل پڑ بیں تھی یا عمرا دوسرے ول کل کونظرا نداز کر دیا جوشان انصاف و تحقیق سے بعید ہے ، آپ نے امام احمد وغیرہ کے قول کو بوجہ شبوت امر کے جو وجوب کے لئے ہوتا ہے اور بوجہ شبوت موا ظبت نبی کریم علیہ کے ان دونوں کے تعامل پر دوسرے سب مذاہب پرتز جے دی ہے۔ ( تحدید دی میں ہے ،)

لیکن چرت ہے کہ آپ نے (ص ۱۰ ج ۱ ج ۱ ) میں حدیث میمونڈ کے جملہ "شہ مضمض و استنشق" ہے کوئی استدلال نہیں کیا جس سے امام بخاری نے یہاں استدلال کیا ہے۔

چونکہ اہام ترندی نے ندکورہ مسئلہ کو شال کی بات میں گول کر دیا ہے اس لئے العرف الشذی اور معارف السنن بھی اس بحث سے خالی ملتی ہیں ، حال نکہ مضمضہ واستنشاق کے وجوب وسنیت کا اختلاف ایب غیراجم ندتھ کہ اس کونظرا نداز کر دیا جائے۔

انوار المحمود میں (۲۰۱ج) میں ای عبارت درج ہوگئی ہے جس سے امام ، لک کا ند جب بھی عسل کے اندر مضمضہ واستنشاق کی فرضیت کے بارے میں حنفیہ وحنا بلہ کے ساتھ مفہوم ہوتا ہے ، حالا نکہ رہی تعط ہے جیسا کداو پر لکھا گیا ہے۔

# امام حفص بن غياث كاذ كرخير

اعمش ہے روابیت مذکورہ کو وکیج کے واسط سے ذکر کیا ہے حفص کے واسط سے نہیں طاہرے کد حضرت وسیع بھی کبار رجال بخاری میں سے ہیں سیکن اس روایت کوا، م بخاری چونکه حفص سے لے سکتے تھے اور اعمش کی روایت میں ان پراعتہ دزیاد ہ تھااس لیےان ہی کوتر جیح دی ہے دالتہ تعالی اعلم امام وكيع كاذكر (مقدمه انواراب رى ٢٠٤-١) ميل آچكا ہے عمر بن حفص بھى كبار رجاب بخارى ميں سے اور ثقه بيل ان سے ابن مجه كے سواتم م اصحاب محاح ستدنے روایت لی ہے امام بخاری وابن سعد نے وف ت جہر سی میں کھی ہے ان ہی محمد بن حفص نے قل ہے کہ والد بزر گوار کی وف ت کا وقت ہوااوران پر ہے ہوشی هاری ہوئی تو میں ان کے سراہنے بیٹھ کرررونے لگا ہوش میں آئے تو دریافت ہوا کیول روتے ہو؟ میل نے عرض کیا ت ک جدائی کے خیال سے اور اس سے کہ آپ قض کے معاملات میں تھنے ۔ فرہ یانہیں داؤد نہیں! کیونکہ خدا کا شکر ہے میں نے یوری زندگی عفت و یاک دامنی کی گزاری ہےاور مدمی علیہ بیس سے بھی کسی کے ساتھ عدر واض ف کرنے میں مداہنت نہیں ک ( او برامعید ۳۹۰ انذیب) ا م محفص بن غیاث کاذ کربھی (مقدمہ ۲۰۱۷) میں آچکا ہے صاحب الجواہر نے (۲۲۲۔ ا) میں سپ کوامام ،صاحب ال مام اور حدمن قاں فی الا ہام فی جماعتہ انتم مساقطبی وجلا ہجز نی لکھا ہےا ہام اعظمؓ کےعلاوہ امام ابو یوسف سے بھی حدیث میں تعمذہ صل ہےصا حب الجواہر نے لکھا کہانہوں نے امام ابو پوسف کے مشورہ کے بغیر ہی عہدہ قضاء کو قبول کر میں تھا اور جب ان کواس کاعلم ہوا تو ان کی طبع مبارک پریہ بات گراں ہوئی غالباً پیرخیال کر کے کہا اس شدید ذمہ داری کے یو جھ کونہ اٹھ سکیس گے پھر مجھے سے اور حسن بن زیاد سے فرما یا کہان کے فیصلوں کا تتبع کروہم نے ان کی معلومات حاصل کر کے امام ابو یوسف کے سرمنے پیش کے تو فرمایا. بیتو قاضی ۔ ابن الی سیل کے فیصلوں ہے ملتے جلتے ہیں پھرفر مایا کہ شروط سحلات کا بھی تتبع کر وہم نے وہ بھی کیا تو ان پر بھی نظر کر کے اہ م ابویوسف نے یہ '' حفص اوران جیسے لوگوں کوتو قیام لیل کی برکت ہے حق تعالی کی حفاظت وسر پرتی میسر ہو جاتی ہے ایک روایت ہے کدا، م ابو پوسف نے اپنے اصحب سے فروی کو ا حفص کے نوادر جمع کرلیں! پھر جب ان کے احکام وقیصے امام موصوف کے سامنے پیش ہوئے تو آپ سے اصحاب نے عرض کی کہ وہ وادر کہاں ہیں؟ فرہ یا تمہر، ابھلا ہوحفص تو نوفیق واراد کا خداوندی کے تحت چل رہے ہیں ایک روابت میں بیجھی ہے کہ آپ نے فرمایا حق تعال نے حفص کو برکت تبجد ہے اپنی تو فیق سے نوازا ہے خطیب کی روایت ہے کہ ہارون رشید نے تضا کا عہد وسپر دکر نے کے لیے عبد بندین ادرلیں ،حفص بن غیاث اور وکیع بن الجراح تینوں کوهب کیاا بن ادریس تو در بار میں پہنچ کرا سلام میں کم سنے کے بعد گر کرمفلوج جیسے ہو کر پڑ سے خلیفہ نے کہا کہ اس ضعیف بوڑھے کو ہے جوؤ، بیمطلب کے بیں۔امام وکیع نے اپنی انگی ایک آئکھ پر رکھ کر کہا کہ جذب ایک سال گز ۔ میں اس سے پچھ نظر نہیں آتا ( تورید کیا کیونکہ انگل سے بچھ نظر نہیں آتا ) خبیفہ سمجھے کہ آپ اس آئکھ سے معذور ہیں اور واپس کردید حفص بن غیاث کچھ عذر نہ کر سکے اور قاضی بنادیئے گئے خود فر مایا اگر قرضوں کا بوجھا ورعیال داری کا ذیمہ نہ ہوتا تو میں قضا کا عہدہ قبول نہ کرتا آپ نے کیستخص ہے جوآپ ہے مسائل قضاء دریافت کررہاتھ فرمایہ شایدتم قاضی ہونا جا ہے ہوسنو!ایک مخص اپنی آئھ میں آنگی ڈال کراس کو کال پھینے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ قاضی بن جائے ایک دفعہ فرمایا میں نے قضاء کا عہدہ ،س وفت تک اختیار نہیں کیا جب تک مجھے مردار کا کھا نہ حلال نہیں ہوگی (بعنی سخت افلاس واحتیاج کے بعد مجبور ومضطر ہوکرا ختیار کیاہے )اور قضا بھی علم ودیانت کے دیظ ہےا کی کر گئے کہ ابو یوسف نے اظہر راطمین ن کیا اور وف ت کے بعدا ہے او پرنوسو درہم کا قرضہ چھوڑ گئے )اس وقت بوگوں میں عام طور ہے کہا گیا کہ قضاحفص پرختم ہوگئ ( یعنی وہ قضا کاابیاحق ادا کر گئے کہان کے بعداس کی تو قع نہیں ) خصیب نے یہ بھی کہر کہ حفص کثیراعدیث تنصے و فظ صدیث وثبت تنصاور جن مشائخ ہے انہوں نے حدیث سی ہے ان کے پہار بھی ان کارتبہ آ گےتھ یکی بن معین وغیرہ نے بھی ان کی تو ثیق کی ہے ( ہو ہر اسعید ۲۳۳ ۔ ا حافظ ابن حجرنے لکھا کہ حفص ہے بحی القطان جیسے ا کابر نے روایت کی جوان کے اقران میں سے تتھے امام وسیج سے جب کوئی ملمی سوال کیا جاتا تو فرہ تے تھے' ہمارے قاضی صاحب کے پاس جا کر پوچھو' ملی بن المدین نے کہا کہ جب میں محدث یکی ابن سعیدے ناکہ

اعمش کے اصحاب میں سے حفظ سب سے زیادہ اوٹن ہیں' تو یہ بات مجھے او بری معلوم ہوئی پھر جب آخرز مانہ میں اکوفہ جانا ہوا اور عمر بن حفض نے اپنے والد حفص کی کتاب دکھل کی جس میں اعمش کی روایات جمع تھیں تو مجھے بیٹی این سعید کے جمعہ مذکورہ کی قدر ہوئی بدگمانی دور ہوگران پر دعا ورحمت کرنے لگا صاعقہ نے بھی علی بن المدینی سے ایسی ہی بات نقل کی ہے ابن نمیر کا بیان ہے کہ حفص ابن اور یس سے زیادہ صدیث کے عالم تھے النے ( تہذیب الحبذیب ۲۰۳۵) رحمة اللہ ورحمة واسعہ )

بحث ونظر النفسيل مذاہب ك ذيل ميں معلوم ہو چكا كد حنفيه وحنا بلاغسل كاندر وجوب مضمضه اور استنشاق پر متفق ہيں اب سوال بدہ كه حنفيہ نے حنابلہ كى طرح اس بارے ميں وضوونسل كو يكسال مرتبه كيول نبيل ديا۔ يہيں سے فقہ فى كى برترى وعظمت بھى واضح ہوجا ليكى والله المعين

# محقق عيني كااستدلال اورردابن بطال

آپ نے حافظ ابن مجرکا قول گفت کر کے حسب ذیل تنقیح قائم کی حافظ نے لکھا ابن بطال مالکی وغیرہ نے اشارہ کیا کہ امام بخاری نے اس صدیث الباب سے مضمضہ واستشاق کے عدم و جوب کا استغباط کیا ہے کیونکہ اس باب کی دوسری بعد والی حدیث میمونہ میں ہے کہ آپ نے نماز والا وضوفر مایا اس سے معلوم ہوا کہ مضمضہ واستش ق نہ کوروضو والا ہی تھا اور اس امر پراجماع ہو چکا ہے کے خسل جنابت کے اندروضوغیر واجب ہے اور مضمضہ واستشاق وتو ایح وضو ہے جب جب وضو خسل میں ساقط ہو گیا تو اس کے تو ابع بھی ساقط ہو گئے اور وہ جو حضور علیا تھے کے خسل کی خسل کی مضمضہ واستشاق کا ذکر آبا ہے وہ کمال وضل پر محمول ہوگا۔ (خیر سری ۱۵۸۸)

### ابن بطال کے دعویٰ اجماع کا جواب

حضرت شیخ الحدیث دامت فیوضهم نے لکھا ابن بطال مالکی نے جودعوائے اجماع کردبا اور حافظ ابن تجرنے اس کو بغیر کسی نقذ کے نقل کر دیا اور حافظ ابن جرنے اس کو بغیر کسی نقذ کے نقل کر دیا تخل نظر ہے کیونکہ اس بارے میں داؤ د ظاہری کا خلاف ہے انہوں نے غسل میں وضوکو مطلقا وا جب کہ ہے اور ایک روایت امام احمد ہے بھی کے خسل کے اندروضوء کی نیت کر لے تب بھی کافی نہیں ہے لین غسل سے پہلے یا بعد مستقل طور پر وضوکر نا وا جب وضروری ہے اور امام شافعی کا بھی ایک تھی ایک تھی ایک تو لیا ہے گئے الدراری ہے ا۔ ا

ا مزید وضاحت افادہ کے لیے ہم او بڑے پوری عبارت نقل کرتے ہیں اوراس کے بھی کدائع میں یہاں عبارت پکھ غلط جیب گئے ہے جس ہے مطلب خبط ہوگی ہو ہے کہ الانتخی سے کمالانتخی سے کمالانتخی سے کمالانتخی سے کہالانتخی سے کہالانتخار کے اور این قدام نے المحق ہیں لکھ ''اگر (مخسل کرنے والا) وضونہ ماورا مام میں اورا مام میں فورا میں کہا ہوں اورا ہے گئی المحق ہیں لکھ ''اگر (مخسل کرنے والا) وضونہ کرے تب بھی کافی ہے جبکہ مضمضہ واستین قر کرلیا ہواور نیت میں وضود ونوں کی کرلی ہو، اورا ہے افقیار وارادہ سے وضوکا ترک کیا ہو (تاکہ نیت وافقیار کی وجہ سے مشافل کے اندردونوں کی نیت کرلے تو دونوں اور ہوج کیں گے ، دوسری روایت ان سے میہ ہے کے مشل اندرضنا وضوکی نیت کی نیت کرلے تو دونوں اور ہوج کیں گے ، دوسری روایت ان سے میہ ہے کے مشل اندرضنا وضوکی نیت کی نیت کی نیت کی نیت کی ایک ای طرح ہے'۔ (او جزمی ہو ان ای)

اور بیر ظاہر ہے کہ داؤ د ظاہری کا غربب اور اہ م احمد واہ م شافعی ہے بھی ایک ایک روایت د قول اس اجماع کے خلاف ہے تو اس کو تحل استدلال میں چیش کرنا درست نہیں ، اور حافظ ابن حجر کوخو دہی اس پر نقذ کرنا چاہیے تھا ، اگر وہ اہام احمد کے قول فدکور ہے واقف نہ تھے (اگر چہ ان کے تبحر علمی ہے یہ بات مستجد ہے ) تب بھی شافعی المسلک ہونے کی وجہ ہے اہام شافعی کے اس قول فدکورہ سے تو ضرورہی واقف ہوں ہے ، جس کو ابن قدامہ جیسے محقق علامہ نے ذکر کیا ہے۔

### حنفیہ کے دوسرے ولائل

#### حضرت شاہ صاحب کے افادات

فرمایا. مضمضہ واستنشاق کا ثبوت تو حضورا کرم علی کے خسل میں بلاریب ہاں کے بعد مراتب کی تعیین باب اجتباد ہے ہی ری (حنفیہ کی) نظریہ ہے کہ وہ دونوں خسل میں واجب میں کیونکہ شارع علیہ السلام نے جنابت کے بارے میں زیادہ تشد دکیا ہے بہ نسبت صدث اصغر کے، مثلاً مبنی کوقر آءت قرآن سے روکا، بے وضو کوئیس جنبی کو دخول وقیام سجد سے روکا، بے وضو کوئیس اس سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ جنابت کی سرایت باطن جسم تک زیادہ ہے، بہ نسبت حدث اصغر کے، لبذا ہم نے مضمضہ وہستنشاق کوئسل میں فرض وواجب تضمرایا۔

#### الوضو بوزن كامطلب

فرمایا کہ بعد وضواعضاء پرجو پانی رہ جاتا ہے وہ قیامت میں کفد ءمیزان پر تلے گا، بیصدیث سے ٹابت ہے۔

#### فرض کا ثبوت حدیث ہے

ید خیال که فرض کا ثبوت حدیث ہے نہیں ہوسکتا ،غلط ہے ، کیونکہ اس سے بھی ثبوت ہوسکتا ہے البتہ وہ قطعی نہ ہوگا اور کتاب اللہ سے اللہ علی میں نہ ہوگا اور کتاب اللہ سے اللہ علی میں نہوگا اور ہر فرض کا قطعی ہوتا ہے اور ہر فرض کا قطعی ہوتا ہے۔

ا استدلال کوبذل المجود ٨٦ ج اسطر٢٦ من و ستدما ب الحنفيه ع بغيرهو به بدالع كفل كياسي ب-مولف

# فرمایا بخسل بامصدراوراسم ہے بخسل بالفتح صرف مصدر ہے اور خسل بانگسر بمعنی پانی ہے لیکن وہ نا درالاستعال ہے۔ عنسل کے بعدرو مال وتولیہ کا استعمال کیسا ہے

**\***11

فرمایا: میرے نز دیک جائز خلاف اولی ہے اور قاضی خان وغیرہ میں جوکراہت استعال کھی ہے، اس سے مرادکراہت تنزیبی ہے، جس کا حاصل خلاف اولی ہی ہے، دوسرے مید کہ اس کوسنت کا درجہ حاصل نہیں ہے ۔عمدۃ القاری میں ص کے ۲ میں بھی کراہت کھی ہے البتہ فتح الملہم ص• سے جاج امیں صاحب مدید کی طرف ہے استخبائے کی نسبت بیان کی مجی ہے

جس کی وجہ بچھ میں نہیں آتی غالبًا فقہاء حنفیہ میں ہے یہ ان کا تفرد ہے چنانچہ صاحب فتح الملیم نے بھی لکھا کہ بجز صاحب مدیہ کے میں نے کسی سے استحباب کی تصریح نہیں ویکھی غرض جائز خلاف اولی کا فیصلہ اکثر یہ ہے وائند تعالیٰ اعلم۔

فتح الملهم ص• سے ما میں قولہ فروہ النے پررد کے بہت ہے اختالات لکھنے کے بعد لکھا کہ ان سب احتالات کی موجود کی میں رد مذکور دکونہ کراہت تنشیف کی دلیل بنا سکتے میں نہ سنیت تنشیف کی۔

امام تر ندی نے مستقل باب المند مل بعد الوضو کا قائم کر کے تفصیلی رائے ظاہر کی ہے اس کا حاصل بھی یہی نکلتا ہے کہ تولیہ ورومال سے بدن کو خشک کرنامسنون نہیں ہے۔

امام بخاری نے جوصد یث یہاں ذکر کی ہاس کے لفظ فینض بھا ہے بھی یہی ہات نکلتی ہے۔

محقق عنی نے بھی ص ۸ج میں اسلماری احادیث و آثار کا تقریبا استقصار کرئے آخرین لکھا۔ کہ امام مالک، توری، احمد ، اسحاق و
اصحاب کی رائے اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں بچھتے اس کے بعد محقق عنی نے حافظ ابن جحرکی اس بت کارد کیا کہ حدیث ہے ما و متعاطر کی
طہ رت ثابت ہوتی ہے جو غلاق حنفیہ کے خلاف ہے کہ وہ اس کو نجس کہتے ہیں آپ نے لکھ کہ حافظ نے حقیقت ند ہب حنی ہے ناوا تغیت کے
سبب سے بیغلوکیا ہے اس لئے فد ہب حنی کا فتو کی تو اس بات برہے کہ ما استعمل طاہر ہے تی کہ اس کو بینا اور پکانے آٹا گوند ھے ہیں استعال
مجھی جائز ہے اور جس کی نے نجس بھی کہا ہے تو اس حاس تقاطر میں نہیں کہا بلکہ اس وقت کہ بہدکر کسی جگہ جمع ہوجائے۔ (مدہ ابتادی مردی)

# شافعیہ کی رائے

امام نووی نے لکھا کہ جمارے اصحاب کا اس میں اختلاف ہے اور ان سے پانچے اقوال منقول ہیں (۱)مشہور قول ہے کہ ترک تنشیف مستحب ہے۔(۲) تنشیف مستحب ہے۔(۳) تنشیف کروہ ہے (۳) تنشیف مبرح ہے۔(۵) تنشِف موسم گرما میں کمروہ ہے اور موسم سر ہ میں مباح ہے۔(عمرة القاری ص کے ۲۲)

#### صاحب بذل كاارشاد

آپ نے لکھا کہ حنفیہ کے نزویک عسل کے بعد مندیل نے بدن خشک کرنامتخب ہے کیونکہ اگر چہ اس ہارہ میں احادیث ضعیف ہیں لیکن فضائل میں ضعیف پر بھی عمل جائز ہے دوسرے یہ کہ ان ضعیف حدیث کے تعدد طرق کے ذریع قوت حاصل ہوگئی اور بعض نے اس کو مکروہ مھی کہا ہے النے (بذل المجبو وشرح الی داؤدص • 10جا) لامع میں ارشاد فدکور بغیر تنقیح کے ذکر ہوگیا ہے۔

بظاہر بید حنفید کی طرف استحباب کا انتساب صاحب منیہ کے قول کی وجہ ہے ہوا ہے اور بیمغالط ہوا ہے کیونکہ ہم او پر بتلا تھے ہیں کہ فقہاء

ا مدين م ويستحب ان يمسح بدنه بمديل بعد الفسل-اس برشارح طبى نكعا لمعادوت عائشة الخ كرحنوراكرم منطقة ك لئايك كرا اتعاجس دوخوك بعداعضا مكوفتك فرمات تعدروا والترفدى ،اگر چديدروايت ضعيف بنيكن فف كل بين ضعيف بركس جائزبر (حبى كبيرس ٥٢) حنفیہ میں سے صاحب منیہ کے سواکس نے اس کو مستحب نہیں لکھ ،اور صاحب منیہ کے قول کو مطلقاً حنفیہ کا مسلک کہنا فل ہر ہے کہ کسی حرح صحیح نہیں ہے اور سحیح کی بات وہی ہے جو محقق بینی نے لکھی ہے کہ اصحاب الرائے (حنفیہ ) بھی اس کے استعال میں حرج نہیں سمجھتے اور حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حنفیہ کے یہاں جائز غیراولی ہے۔

اور بیاستدلال کے فضائل میں ضعیف احادیث پر عمل جائزہ، یہاں ہے کول معلوم ہوتا ہے کیونکہ اول تو جواز یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، استخباب پاسنیت ہے، دوسرے تد نبیف کا فضائل میں سے ہوتا ہمی غیر مسلم ہے، تیسرے بیک اگر تنشیف کی ضعیف احادیث کو تعدد طرق سے وقعد وطرق سے قوت سلے گی تو رو تکشیف والی احادیث کو بدرجہ اولی قوت حاصل ہے کہ اس کی روایت بخاری وغیرہ میں ہے اس لئے جواز بغیراولویت ہی کافیصلہ سب بہتر وانسب اور محدثانہ ومحققانہ ہے۔ والقد تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

یہ لکھنے کے بعد فاوی عالمگیری کی فصل کمروہات وضومیں دیکھا کہ وضو کے بعدرومال ہےصاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک یہ بات درست ہے گمرآ داب وسنن غسل کے تحت لکھا کے خسل کے بعد تولیہ سے بدن صاف کر لے بیٹسل کے بعدرومال وتولیہ ہے بدن

ا حضرت منگوری کے استعال خور بیان جواز کے لئے تھا، خواہ الگ کپڑے ہوں خشک کرنے کے بارے میں علاء کے اتو پختف ہیں اور ہار ۔ نزدیک تحقیق ہیں۔
کو حضورا کرم تھا کے کا استعال خور بیان جواز کے لئے تھا، خواہ الگ کپڑے سے تعایاس ہے جو آپ تھا کے ہیں۔ جو سے تعلیا کے مرادوہ ہوگ ہیں جو استعال مند ملی میں کوئی حرج نہیں بھتے اور نہاں کو کم وہ بھتے ہیں اور آ کے دمن کر ہدیں وہ مرد ہیں جو اس کو کروہ تح ہیں۔ (پہلے طبقہ میں حسب تعریح ابن المحنذ رحضرے مثان ، جس بان علی ، انس ، امام ما لک ، امام احمد واصی ب الرائے (ائد حفیہ) ہیں کما فی عمد قو القاری ، بھت ہیں نے ال حضرات کا متدل بھی وہ احاد ہے فرک ہیں۔ جن سے بعد عمل و بعد وضوح ضور علیا گئے گئل سے تشییف ثابت ہے ، دو سرے طبقے میں حسب تعریح کفت سے ان ان حضرات کا متدل بھی وہ احاد ہے فرک ہیں۔ جن سے بعد عمل و بعد وضوح ضور علیا گئے گئل سے تشییف ثابت ہے ، دو سرے طبقے میں حسب تعریح کفت سے نفر کا بھی اور کی ہیں ہے درجہ کا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ معز سے عان وغیرہ اور انکہ ٹلاٹ جواز وابا حت بواکر اہت تح کی کے قائل ہیں اور حضیکا مسلک بھی حسب تنقیح حضرت شاہ صاحب جواز بغیرا وہ ویت کا سے معلوم ہوا کہ معز سے تعریف کا معرف میں اس اس اس کی بھی دف حت ضرور کی بھی کہ حضورا کرم علیا تھے کے سے معلوم ہوا کہ دونہ جنا ہے اس کو معرف کو کہ کو دف حت ضرور کی بھی کہ حضورا کرم علیا تھے کہ میں کا ترک وہ سے بیا نے فرم یا )

جیرت ہے کہ حضرت شیخ اعدیث داخلہم نے باد جود کو کب کی عبارت فرکورہ پیش نظر ہونے کے بھی ، دامع میں صاحب بذل کا قوں فدکور بلا تنقیح نقل فر ، دیا۔ جونہ صرف حنفیہ کا مسلک ہے نہ بحد ثانہ تحقیق برمج ہے۔ ( مولف ) صاف کرناسنن و ستجات ہے ہو، محل نظر ہے ، حنفیہ اور دوسرے ائمہ محدثین تو ی احادیث کی روے کراہت تنشیف ہی کو ہ نتے ہیں ، چن نچہ محقق عینی نے بھی صاب کے بعد چونکہ دوسری ضعیف احادیث محقق عینی نے بھی صابح مقبوم ہوتی ہے ، اس کے بعد چونکہ دوسری ضعیف احادیث سے جوازیا ایاحت بھی مفہوم ہوتی ہے ، اس لئے کراہت تو کی احادیث سے جوازیا ایاحت بھی مفہوم ہوتی ہے ، اس لئے کراہت تو کی احادیث سے جوازیا ایاحت ہو چی ہو ، اور کسی حدیث ہے اس کی فضیلت یا ترغیب نہ گلتی ہوتو کراہت کے خلاف جوت تعامل سے صرف اباحت و جواز بلا اولویت ہی فکل سکتا ہے اس کی فضیلت یا ترغیب نہ گلتی ہوتو کراہت کے خلاف جوت تعامل سے صرف اباحت و جواز بلا اولویت ہی فکل سکتا ہے اس کی بات صرف صاحب ملیہ کا تفر دمعلوم ہوتا ہے جس سے بظاہر دوسروں کو بھی مغالط ہوا ہے۔ اور ہم اولویت ہی فکل سکتا ہے اس کے است جانگ لا علم لنا الا ما علمت انگ انت العلیم الحکیم.

### لفظ منديل كشحقيق

حضرت شاہ صاحب نے بیجی فرمایا کہ 'مندیل کو بعض نے بروزن مفعیل کہا ہے اور بعض نے بروزن فعلیل ندل ہے ہے بمعنی وس میل ، اور اس سے تندل آتا ہے بمندل نہیں آتا' بیجی فرمایا کہ مندیل میں حرف الحاق ابتداء میں خلاف قیاس ہے ، محقق مینی نے لکھا کہ مندیل ندل سے مشتق ہے ، بمعنی میل ووسخ آتا ہے اور تندلت با ممندیل بولا جاتا ہے ، جو ہری نے کہا کہ تمندلت بہمی کہا جاتا ہے گرکس کی نے اس کاردکیا ہے ، البتہ ایک لغت اس میں تدلت بھی ہے (عمد وس ۱۲ج۷)

# باب مسح اليد بالتراب لتكون انقر

### (ہاتھ پرمٹی ملنا تا کہ خوب صاف ہوجائے)

(٢٥٥) حدثنا ,عبدالله بن الزبير الحميدى قال حدثنا سفين قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي المسلمين الجنابة ففسل فرجه بيده ثم دلك بها الحآئط ثم غسلها ثم توضاء وضوء ه للصلوة فلما فرغ من غسله غسل رجليه :

تر جمہ: حضرت ابن عباس نے حضرت میمونہ ہے روایت کی کہ بی کریم علی ہے نے سل جنابت کی توابی شرم گاہ کواپے ہاتھ ہے دھویا پھر استحاد ہوا ہے جو استحاد ہوا ہے استخاء ہاتھ کوا چھی طرح صاف کرنے کے لیے تاکید بتلانے کوقائم کیا گیا ہے محقق عبنی نے لکھا کشرت کے ۔ یہاں امام بخاری نے مستقل ہا ہا استخاء ہاتھ کوا چھی طرح صاف کرنے کے لیے تاکید بتلانے کوقائم کیا گیا ہے محقق عبنی نے لکھا کہ رہا ہا تھو سابق ہا ہی حدیث ہے بھی معوم ہوگئی تھی جس میں شم غسل فورجہ شم قال بیدہ الارض تھا، پھر تکراری کیا ضرورت تھی ؟ تو علامہ کر مانی کا جواب ہے کہ ام بخاری کی غرض ان چیزوں سے شیوخ واکا بری مختلف انتخر اج واستنباط وغیرہ کی طرف اشارہ کرنا ہے مثلا یہاں یہ کہ عربی حفوم نے تو اس حدیث کوشل جنابت کے سلطے میں مضمضہ واستشاق کے ذیل میں روایت کیا ہے اور حمیدی نے سے مثلا یہاں یہ کہ عربی شرف تے جدا جدا استنباط کی طرف اشارہ کر دیا اور دونوں بالتر اب کے ذیل میں ذکر کیا ہے لہٰذا دونوں روایات کے انگ الگ سیاتی اور شیوخ کے جدا جدا استنباط کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور دونوں روایات کی ایک میں اس کا ایک دوسرا نہ کدہ یہ بہنے باب میں ہاتھ کو میں رایا تھوکود یوار پر گر نا اور ملنا ہے اور دونوں میں فرق ہے (عدم اور کوان کے میں اس کا ایک دوسرا نو کدہ یہ بہنے باب میں ہاتھ کومٹی پر مار نا اور ملنا نہ کورتھ اور یہاں ہاتھ کود یوار پر گر نا اور ملنا ہے اور دونوں میں فرق ہے (عدم اور کا تاری)

ا نام بخاری کے علاوہ امام ابوداؤدنے بھی اس کے لئے مستقل باب الموجل مدلک بدہ بالار ض اذا سننجی قائم کیا ہے فرق اتنا ہے کہ اس کو استنجاء کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔اور امام بنی ری نے کتاب الغسل میں لیا ہے۔

### اسلام ميس طهارت نظافت كادرجه

نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ومحمود سمجھا گیاغرض اگر کسی جگہ ٹی میسر نہ ہویا اس ہے بہتر موٹر ومفید چیزوں سے صفائی و تقرائی کا مقصد حاصل ہوتا ہوتو ان کا استعمال بھی جائز ومحمود بھی کہا جائے گا۔ والقد تعالیٰ اعلم ۔

تشبه کا اعتبار: دوسری اہم ہات یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کا تعالی نبی اکرم علیہ ہے سے ثابت ہو چکا ہے مثلاً مٹی سے ل کر ہاتھ دھونا اس کواس وجہ سے ترک بھی نہیں کر سکتے کہ دو طریقہ دوسرول میں مروح پایا جائے یا مثلاً تنہد، ممامہ، چا دروغیر ہ کومسنون استعال کواس لئے ترک نہیں کر سکتے کہ وہ دوسری تو موں میں یایا جائے۔

حضرت اقدس مولانا گنگوہی کی ہیں بھی ہی رائے تھی کہ ایسی چیزوں میں تشبہ کا اعتبار نہیں کریں گے ( کما فی لامع ۱۰۸ ج ۱) لبذا حضرت موصوف کی طرف جومولانا محمد مسلط شدہ تقریر درس کے ذریعہ یہ بات منسوب ہوگئ ہے کہ آپ نے مٹی ل کر ہاتھ دھونے کوسنت سے ثابت مان کراس زمانہ میں تشبہ وہنود کی وجہ سے اس کے ترک کو بہتر بتلایا (لامع ۱۰۸ ج ۱) کل نظر ہے۔

ہم نے اچھی طرح و کھے لیا ہے کہ بڑوں کی باتیں نقل کرنے میں بڑے بڑوں سے فاش غلطیاں ہو کیں ہیں اس لئے ہم بجائے تاویل کے اس انتساب ہی ہوغلو بھی بیچھتے ہیں۔والعلم عنداللہ و ہو الموفق للصواب والسداد.

اصول طهارت كي تحقيق وتد فيق

بذل انجود (ص ٢٨ ج) انوار المحود (ص ٢٣ ج) میں ایک انجھی بحث اس سلسلہ میں متی ہے جس کولامع عواج ایما میں بذل نے قل کیا ہے وہ ہو ہندا ہمارے وقتی انظر فقہاء حفیہ نے بحث کی ہے کو گئی ہاست اور ہاتھ جس نے ہاست کو دھویہ جائے آیاز وال عین نجاست کی سے پاک ہوجاتا ہے بااس سے بو کا از الد بھی ضرور کی ہے الا یہ کہ اس کو دور کرنا وشوار ہود در حقیقت اس اختل ف کی بنیا وا کی دوسر سے نظریا تی اختل ف پر ہے۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ بو حقیقت میں بووالی چیز کے نظرید آنے والے نہایت چھوٹے اجزاء یا ذرات ہیں جو اس سے جدا ہو کر ہوا میں مل جاتے ہیں ان کے فز دیک بیتا ئید بظ ہراس امر ہے ہوتی ہے کہ خروج رہ کے نقص طہرت ہوجاتا ہے اگر مرز سے خارج ہونے والی بودار ہوا نجس اجزاء کے ساتھ مخلوط و معوث نہ ہوتی تو اس کی وجہ سے طہرت موتی ہوتی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا میں اس چیز کی ذکی رم اجزاء نہیں طبح بلکداس کے قریب کی ہوا میں قریب کی وجہ سے ایک کیفیت ہوگی ہواتی ہواتی ہواتی ہوا گئی ہوا ہو کہ بیا کہ ہوا کی کیفیت باتی رہ والے الد شرور کی ٹیس ہوتی اس کا از الد شرور کی ٹیس ہوتی اس کا از الد شرور کی ٹیس ہوتی اس کی جگہوں وہ ہو کے باک کیٹروں پر سے گزریں تو اس کو کی ہور کی کیفیت باتی رہ والے ہو کی کیفیت باتی رہ وائے تو اس کا از الد شرور گئیں ہوتی اس کو اس کو جگہوں کو جسے کہ پیامد کی گئی رومالی پر سے آگر وں پر سے گزریں تو اس کو کی ٹیس بنا تیں۔ بیا تھ تی مسلس ہوتی اس کو کر کی ہور کی کیفیت باتی ہوا کی ہوتی ہوتی اس کو کی گئیں۔ بیا تھ تی مسلسہ۔ سے اٹھنے والی ہوا کیں بھی اگر جھیکے ہوں کی کیٹر وں پر سے گزریں تو اس کو خس ٹیس بنا تیں۔ بیا تق تی مسلسہ۔

تواول توان ذی جرم اجزاء صغائر کاو جود ہی تشعیم نہیں ہے اور بشر طاتشلیم کہیں سے کہ شریعت نے انکااعتبار نہیں کی ، ورندان ندکور وصور توں رومالی اور کپٹر وں کوشریعت ضرور ناپا ک قرار دیتی ، رہا خروج رت کے سے نقص طہارت کا مسئنہ ، تو وہ شریعت کے منصوص تھم کی وجہ ہے ہاں وجہ ہے نہیں کہ اجزاء نجاست اس ہوا کے ساتھ مل سمئے ہیں۔واللہ اعلم۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتیم نے تحقیق ندکورنقل کرنے کے بعد لکھا کہ شایدامام بخاری نے اپنے ترجمۃ الباب سے اس اختلاف پر تنبید کی مواور ٹنسکون انقی سے اس امرکوتر جے دی ہوکہ ٹی ل کر ہاتھ وھونا پا ک کے لئے تیس بلکہ نظافت کے واسطے ہاور حضرت گنگوئی نے بھی ارشاوفر مایا کہ یہ بیٹی ہاتھ پرل کر دھونا مبالغہ و تنظیف کیلئے ہے تا کہ از الدہ عین نبی ست کے بعد جو بووغیرہ کا اثر رہ جے اس کو بھی دور کر ویا جائے تا کہ کوئی کر اہت باتی ضدے اور اس ہاتھ سے باتی اعضائے جسم دھونے میں نفرت نہ آئے خصوصاً مضمضہ واستنش تی کے وقت۔ (کوب ۱۵۔ ا۔ وائع ۱۹۸۔ د)

یہاں غالبًامضمضہ کے ذکر میں تسامح ہوا ہے کیونکہ وہ تو دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے جس پر نجاست کا اثر نہیں ہوتا البتہ استنشاق کے اندر وائیں ہاتھ سے ناک میں پانی وے کر ہائیں ہاتھ کی کن انگل سے ضروراس کوصاف کرتے ہیں ، ظاہر ہے کہ چبرہ جسم کا افضل ترین حصہ ہے اور اس کا ایک جزونا پاک یاغیرنظیف ہاتھ سے دھونا اورصاف کرنا کراہت سے خالی نہیں والقد تعالی اعلم

فق الملهم م ۲۷۹ من الم المحد البخابة كتحت مديث كالفاظ المع صوب بشاه له الارض فد لكها دلكا لشديدا (آپ ني با ته سي المتحد المتخاء فر الما الراس كو فوب ركزا) برتكها: "اس سے ابت الارك بانى سے استخاء كر نے وال المدين المتحد الله المدين المتحد الله المدين المتحد الله المدين المتحد المتح

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا: پونکہ پیطریقہ پہنے ہی ہے رائے تھا، ای لئے امام بخاری نے بھی اس کوافقیار کیا اورا پی کی تھنیف بھی بھی امام صاحب کے لئے منا قب نہیں لکھے اور ہمیشہ مثالب ہی بیان کرتے دہ بجراس سے بیگان کرنا صحح نہیں ہے کہ امام بخاری و تیدی کوامام صاحب کے صرف مثالب (نقائص و برائیاں) ہی پہنچیں تھیں، اور منا قب (خوبیاں و کمالات) پہنچ ہی نہیں اس لئے وہ معذور تھے، کیونکہ ان کو آ پ کے منا قب بھی یقیناً بہنچ ہیں، اور بیہی نہیں کہ کی واسط سے منا قب سے مثالب (اور واسطوں کی تو ت وضعف کے سب ایسا ہوا ہو) ہلکہ ایک ایک تحق سے بھی ہر دوتم کے اوصاف ان کو پہنچ ہیں، گراس کے باوجودا نھوں نے اپنر، بحان مثالب ہی کی طرف رکھا اور صرف ان ہی کو بیان کیا ہے لیکن اہی سے بیمی لیقین نہ کیا جائے کہ ان کی بیمی رائے برگمانی کی آخر تک قائم مثالب ہی کی طرف رکھا اور صرف ان ہی کو بیان کیا ہے لیکن اہی سے بیمی لیقین نہ کیا جائے گئی ہیں۔ مثالب من کر پھرا چھے ہیں ، کو کہ ایک تھوں کے تعلق ہرے حالات من کر پھرا چھے ہیں ، کو کہ ایک خص می حالات من کر پھرا چھے ہیں ، اور بھی ایک خص می حالات من کر پھرا چھے ہی سے میاری کی نظریس دائے ہو گئی ہوں گئی ہی جائے کہ تانہ ہ رواۃ ہو کہ ہوں گے۔ تانہ ہ رواۃ ہو کے ہوں گے۔ تانہ ہ رواۃ ہو کے ہوں گے۔ تانہ ہ رواۃ ہو کے ہوں گے۔ مول کے۔ سے میاں کی نظریس دائے ہو گئی ہوں گے۔ تان کی میان کے منا قب امام بخاری کی نظریس دائے ہو گئی ہوں گے۔

حفرت شاہ صاحب کی رائے فرکورنہا ہے قابل قدرہے کہ ہمیں اپنے اکا اہر کی طرف ہے کی حالت میں بدگمان ندہونا چاہیئے تی کہ ان حفرات ہے بھی جن سے ہمارے مقتداؤں کے بارے میں صرف برے کلمات ہی نقل ہوئے ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی رائے آخر وقت میں بدل می ہو، اوروہ ہمارے ان مقتداؤں کی صرف ہے سیم العدر ہوکر دنیا ہے دخصت ہوئے ہوں، غرض سب سے بہتر اوراسلم طریقہ یہی ہے کہ 'قصدز مین برمرز میں' ختم کر دیا جائے ،اور آخرت میں سب ہی حضرات اکا برکو پوری عزت وسر بلندی کے ساتھ اور آئیں میں ایک

دوسرے سے خوش ہوتے ہوئے ملیک مقدر کے دو بارخاص میں کیجا ونجتیج تصور کیا جائے ، جہاں وہ سب ،ارشاد خداوتدی"و نسز عنا ما فی صدو رہم من غل اخوانا علی صور متقابلین '' کے مظہراتم ہوں گے ،ان شاءالتدا!لعزیز

اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب ایے امور میں نہا ہت وستے الحوصلہ تھے، اوروہ حتی الا مکان دومروں کی بے کل تقیدات کو بھی وسعت قلب کے ساتھ پرداشت فرماتے نے ہے۔ میں جہ بہت کہ وسعت قلب کے ساتھ پرداشت فرماتے نے ہے، میں وجہ ہے کہ تھی مان کو گرا اینیس جاسکنا، بلکہ ایک مرتبہ بطور مزاح فرمایا کہ تھی ہے ترک رفع یہ بین کی روایے بھی تو ہے، جو معانی الآ فار بیس ہے مع عیب ہے جملی گفتی ہنرش نیز بگو، ان کی وجہ ہے شافید نے اس صحیح کی ہے ترک ہیں ہو کر بخاری کا راوی ہے، اورای وجہ ہے جمالی وجہ ہے شافید نے اس صحیح کی ہوگر بخاری کا راوی ہے، اورای وجہ ہے جس سے جملیک نیز بگو، ان کی وجہ ہی شافید نے اس صحیح کی ہوگر بخاری کا راوی ہے، اورای وجہ ہیں نے اس کے بارے بیس ظانف عاوت تا ویل ہے کام لیا ہے راقم الحروف دوجو ٹی ہوگر بخاری کا راوی ہے، اورای وجہ ہے جس سے تکلیف پنچی تھی نیل بخت برمعاش ہوا کرتے ہیں۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس کا مطلب سیسے کہ ان کو چونکہ بعض حنفیہ ہوگی تھی، اس لئے ان کو چڑا نے کے لئے چاتی ہوئی المیسیر جی بیس ورشخ عبدالقاور قری نے تو ان کا ذکر بر مرہ حنفیہ 'الجواہر المصديہ فی طبقات الحقیہ ''شرے می ہوئی ہوئی اور کسی ہوئی کا قواب کو اس کے بیس اورائی کی دوبرے ادان کو ان وہ ہوئی کی روایت اور رامام زفر کا فدہ ہ ہوئی روایت اور رامام زفر کا فدہ ہ ہوئی روایت اور رامام زفر کا فدہ ہ ہوئی روایت اور ان کی اساد صحیح نے خوادر قاضی خوادی با بہت ترک رفع یہ بین کا ذکر فرمیت تھی کی وہ بیس اورائی میں ہوئی بین کا ذکر فرمیت تھی کی دوایت طول کی بیس سے نیادہ معذل رائے ہیں ہوئی ہیں بہت کرتے ہیں ، اور کہ دیا گو اس بیا دور کے بین اورائی میں جو تھم بین جو تھم بین جو اور بیا رہ ناری میں میں جو تھم بین جو اور بیا ہوں ہوں کی خوادر کی ہوئی کی دوایت کو دی ہوں کا ستیع کر کے نشان وہی کر دی ہوں۔ ان کی خطا کر دوجہ بھی کی ہوئی ہوئی کا سیاح کی کر دی ہوئی کو دی ہوں کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ بین اور اس جو اور کی ہوئی نے ان کی خطا کر دوجہ بھی کا سیاح کی کر دی ہوئی کو اس مواد ہے۔ ان کی خطا کر دوجہ بھی کیا سیع کر کے نشان وہی کر دی ہوئی کر دیا کہ دو کہ ہوئی کیا ہوئی کیا سیع کر کے نشان وہی کر دی ہوئی کہ ان کیا کہ کہ دور کیا گوائی کیا کہ کو کر کو خواد کیا گو کہ کر کیا گو کہ کر کیا گوائی کیا کہ کو کر دی ہوئی کیا گو کہ کر کو کر کر کیا گوائی کیا کہ کو کر کر کیا گو

حافظ نے بھی تہذیب میں لعیم کے حالات کے آخر میں لکھا کہ ابن عدی ان کی اغلاط کا تنتیج کرتے ہیں ، لہذیہ بات ان کے بارے میں تول فیصل کا درجہ رکھتی ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ہمارے امام جرح و تعدیل ابن معین حنی بھی حضرت شاہ صاحب کی طرح تعیم سے کافی حسن ظن رکھتے ہے، چنا نچیان کے سیا سنے ایک حدیث تھیم کی پیش کی گئی تو فر مایا کہ یہ منکر ہے، محدث ابوز رعد نے کہا کہ تیم نے اس طرح روایت کیوں کی ! تو فر مایا: ان کو دھوکا لگ گیا محمد بن علی مروزی کہتے ہیں کہ بیس نے اس حدیث فدکور کے بارے میں امام یکی بن معین سے سوال کیا تو فر مایا: اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بیس نے کہا کہ تیم کیسے ہیں؟

فرمایا:۔ نقد ہیں، میں نے کہا کہ نقد کیے باطل کی روایت کرسکتا ہے؟ فرمایا ان کودھو کہ لگ گیا، حافظ نے بھی یہ لکھا ہے کہ حدیث نہ کور کی وجہ ہے۔ کثرت محدثین نے نعیم کوسا قط کر دیا ہے، مگر ابن معین ان کوجھوٹ ہے بچا کرصرف نعطی کا مرتکب کہ کرتے تھے (تہذیب میں ۴۲، ۲۰۰۶)

دوسری روایت یہ بھی ابن معین ہے تہذیب ہی ہیں ہے کہ فرمایا: - نعیم حدیث ہیں پچھ نہ تھے البتہ صاحب سنت تھے نی تو ل بھی امام احمد و

ابن معین کا تہذیب ہیں ہے کہ نعیم حدیث کے اجھے طالب علم تھے گروہ چونکہ غیر نقہ لوگوں ہے بھی روایت کردیتے تھے اس لئے قابل نہ مت

ہوگئے۔ (تہذیب میں ہے کہ نعیم حدیث کے اجھے طالب علم تھے گروہ چونکہ غیر نقہ لوگوں ہے بھی روایت کردیتے تھے اس لئے قابل نہ مت

بظاہر تعیم کا برا عیب ہی تھا کہ وہ روایت لینے پی مختاط نہ تھے ، ثقہ اور غیر ثقہ دونوں ہے لیتے تھے، کیکن جیسا کہ حافظ ابن ججرٌ اور حضرت شاہ

صاحب نے ان کے بارے بیں قول فیصل اور معتدل رائے بیتر اردی تا کہ ان کی اغلاط کا تیج کردیا گیا اور ان کی روایت کردہ باتی احادیث سب مستقیم اور قابل استدل ل ہیں ، بہذاطحاوی شریف کی روایت ترک رفع یدین بھی ضرور قابل استدلال اور مستقیم قرار پائے کی خصوصا جبکہ امام بخری بھیے ام المحد شین نے بھی ان کی روایت حدیث کی معتبر ، دن لیا ہے ، اس کی مزید بحث چونکہ اپنے موقع میں آئے گی اس لئے بہال ہم اس پر اکن کرتے ہیں ، دفع یدین کے مسئلہ میں حضرت شاہ صاحب کی تالیف فیکور کی روشنی میں ایسے ایسے علوم وحقائق سامنے آئی سے کے کھام وحقیق کے پہلے محل جائیں سے ان شاء اللہ تو اللہ اور اندازہ ہوگا کہ ہمارے حضرات کی وسعت نظر اور دفت فیم کیسی بھی ہی مرحم مالقد رحمت واسعت بھی اس میں اور بھی عرض کرنی ہے کہ جس محف سے باوجود محدث و تبحر ہونے کے اور بقول قرش الا مام الکبیر ہوکر بھی غیر تقد سے یہاں اتنی بات اور بھی عرض کرنی ہے کہ جس محف سے باوجود محدث و تبحر ہونے کے اور بقول قرش الا مام الکبیر ہوکر بھی غیر تقد سے روایات لینے کے سب غلطی ہو چگ ہے ، اس سے اگر رجال کے حالات بیان کرنے ہیں بھی اگر تسامی ات ہوئے ہوں تو بیات قابل تبحب نبین ہو بھی کر میں کر روایات ہوئے میں کر دور و دور و جو دی نبیں بولئے سے مردور وں کی غیر تقدروایات ہی تھی کر دینے میں کر روایات کی اس نیم کی اس کے امام اعظم شرکے برے میں ضرور ایسا بی ہوا ہوگا (ج مع المسانیو سے اس کے امام اعظم شرکے برے میں من ورایت بلا واسطا امام صاحب سے نبیس ہے۔

علامہ کوٹری کی رائے تعیم کے عقائد وغیرہ کے بارے میں بھی سخت ہے اوران کا ذکر ہم مقدمہ میں بھی کر چکے ہیں، والقد تعالی واعلم ۔

امام اعظم وامام شافعي

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بیس نے امام شافعی سے کوئی حرف امام عظم کی برائی میں نہیں ویکھا بلکہ ان ہے سب من قب ہی قل موئے ہیں اورا مام محمد کی تعریف میں تو امام شافعی نے اثنا فرما دیا ہے کہ اس سے زائد اور او نچے درجہ کی تعریف اور کسی سے منقول نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور امام محمد کان بملاء انعین والقاب ہے مثلاً بیر (۱) کہ میں نے بمقد اردواونٹ کے علوم کے ہارہ (خزانے) ان سے حاصل کئے ہیں ، (۲) الامام محمد کان بملاء انعین والقاب (عین کواس کئے کہ حسین وجمیل منتھ اور قلب کوعلوم سے سیراب کرتے تھے۔ (۳) جب امام محمد ہو لتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وٹی اتر رہی ہے ، (۴) ہیں نے امام محمد کے مواکوئی کیم شمیم موٹا آ دمی ذہیں وذکی نہیں دیکھا۔

ا مام اعظم و ما لک رحمه الله فرمایا: امام مالک نے بھی امام صاحب کی بہت مدح کی ہے لیکن کہیں کہیں کوئی تعریض بھی آئی ہے۔

امام اعظم وامام احدر حمداللد

فرمایا: امام احمد نے بھی مدح کی ہے اگر چہ تعریف بھی ٹابت ہے جس کا سبب حنفیہ کی وجہ سے ان کا فتنوں اور مصائب میں ابتلاء ہوا ہے (بیون ہات ہے جوہم قیم کے سلسلہ میں لکھ آئے ہیں ، فرق صرف اتنا ہے کہ قیم جس درجہ کے تقصان سے دیسی ہی ہوئیں ، اور امام احمد عالی مرتبت انسان تقے ، اس لئے تعریض پراکتفا ہوا اور ضعیف انسان کہاں تک بشریت کے تقاضوں سے پچ سکتا ہے۔؟!)

## صدمات سے تاثر فطری ہے

ہم نے امام بخاری کے حالات میں بھی لکھاتھ کہ ان پرمصائب وحوادث زمانہ کا اثر تھا اورای کے تحت نقد وجرح کے باب میں پکھے ہے ان محقق مینی نے بنایے میں لکھا امام اعظم کی مدح ایک جماعت ائر کہارنے کی ہے جیسے عبد اللہ بن السبارک ،سفیان بن عبینہ ، بخمش ،سفیان ٹوری ،عبد الرزاق ، عماد بن زید ، وکمیع ، ائر ، ملا شامام مالک ، امام شافعی اورام ماحمد اور دوسرے بہت سے حضرات نے (مولف) احتیاطی ہوگئی ہے،اس کوزیادہ اہمیت نہ دینی جاہیے، یہی بات امام احمہ کے بارے میں بھی کھوظ ہونی جا ہے اور سب ہے بہتر طریقه دھنرت شاہ صاحب کے ارشاد سابق کی روشن میں ہیہ ہے کہ ہم بیر خیال کریں کہ آخر میں ان سب حضرات اکا ہر کے خیالات اجھائی ہے بدل گئے ہوں گے،اور وہ سب کی طرف سے سلیم الصدر ہو کر دنیا ہے رخصت ہوئے ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ یہ نیصعہ اکابراوراو تجی سطح کے حضرات کے بارے میں ہے جو یقیناً السحب فی الله و البغض فی الله پرعامل تنے، جولوگ دینوی اغراض یا نفسانی خواہشات کے تحت اکا برعاما ءامت ک تو ہین کرتے یاان کوجسمانی وروحانی اذبیت پہنچاتے ہیں، وہ کسی تاویل ہے بھی رعایت کے ستحق نہیں ہیں بیکہ، مس آذی لمی ولیا فقد آذنته بالحرب، كمصداق ت تعالى كر نيوى عمّاب اورة خرت كعذاب دونول كرز ادار بير اللّهم احفظنا منهما.

ہم نے اینے حضرت شاہ صاحب کو زمانہ قیام ڈانجھیل میں دیکھا کہ دارالعلوم دیو بند سے عبیحد گی اور اپنوں ،غیروں کے بے جا اتہا مات، بہتان طراز یوں اورایڈ ارسانیوں ہےان کا قلب مبارک بہت زیاد ومتاثر ہوگیا تھا، ای نئے انتہائی صبر وضبط کے باوجود بھی بھی کوئی کلمہ شکا بہت کا بھی زبان مبارک پر آجا تا تھا اور اس کی طرف اپنے بعض اشعار میں بھی آپ نے اش روفر ، یا ہے مثلا

وهل من كثير البال آذاه دهره لقاء ك الا بالدموع السوائل دوسرے قصیدہ میں فرمایا

وليم الق الاريب دهير تصوما ومن غلبات الوجد ماكان همهما ومن فجعات الذهر ما قد تهجما على كبدى من خشية ان تحطما وصبار ينجبار البدهر حتئ تقدما يجاملني شيئا دعا او ترحما رضيي تنفسه ماكان اكرم ارحما

فقدت به قلبي و صبري و حيلتي ومن عبرات العين مالا اسيفه ومن تنقضات النصدر مبالا ابشه فباذكر ازميان الرفاق وانثني تكففت معى او كففت عنانه فهل لم داع او منجيب رجوت والله حمد الشاكرين وشكرهم تيسر بے تعبيده ميں فرمايا۔

تذكرت والذكري تهيج للفتي ومن حاجة المحرون ان يتذكرا غرض ایسے عظیم ابتلاءات ومصائب سے تاثر کے تحت اگر کسی بڑے سے دوسرے بڑے کے متعبق کوئی ہوت صا در ہوگئی ہے تو وہ عارضی و وقتی چیزتھی ،جس طرح مشاجرات میں ہے باب میں بھی پچھے چیزیں ملتی ہیں ، ان چیزوں کوشری احکام کے فیصلوں کے وقت سامنے لا نا موزول ومناسب نبیں اور ندان امور کوان عالی قدر شخصیتوں براثر انداز سمجھنا جا ہے۔۔والتدالموفق۔

امام اعظم اورخطيب بغدادي

اس موقع پر حعزت شاہ صاحب نے مزید فر مایا خطیب کے متعلق کیا کہوں؟ غصہ آجائے گا صرف بیکہتا ہوں کہ ایسے لوگوں نے دین محمدی کی جز نکال دی ہے اس نے اپنی ' تاریخ بغداد' میں جو پچھام اعظم کے خلاف بے تحقیق موادجمع کرویا ہے ،اس کے لئے " المسهم المصيب في كبدالخطيب" و يكمناج بياوركس كمتعلق لوكول كمن كمرت افسانوں مصرف نظركر كے، خارجي سيح واقعات ير نظر کرنی جاہیے اور آج بھی لوگ دوسروں پر کیسے کیسے غلط بہتان اورافتر اءات بائدھ دیتے ہیں ،ان کی اگر خارجی و واقعی حالات کے ذریعیہ

شخفیق و تنقیح نه کی جائے تو آ دمی مغالطہ میں پڑج تا ہے اورا چھے اعتصے لوگوں کے متعلق بدطنی کا شکار ہوجا تا ہے " و اجتسبو اکٹیر ا من الطن ، ان بعض المظن اثمہ" (بہت سے گمانوں سے بچو کہ پچھ گمان ضرور گن ہ ہوتے ہیں)

# امام اعظم اورابونعيم اصفهاني

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نز دیک خطیب کی طرح ابوقعیم ،امام صاحب ٹے بخالفین میں سے نہیں ہیں اور'' صدیۃ ارولیاء'' میں انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ حضورا کرم علی کے حوالیس رجال اہل جنت کے برابرقوت عطافر مائی گئی تھی ،ان کی اس روایت کی سند میں امام صاحب بھی ہیں۔

حضرت کی بیردائے بھی ایس بی بھاط ہے جیسے تھے ہی ہن جماد نزائی کے بارے بیل تھی اور وہ بھی اہم صاحب سے روایت کرتے ہیں ، یہ بھی ، اور وونوں سے امام صاحب کے خلاف پیزیں بھی منقول ہو کیں ہیں ، اس لئے علامہ کوٹری کے نزدیک بدونوں امام صاحب کے خلافین ہیں سے ہیں اور انہوں نے خلاف پیزیں بھی منقول ہو کیں ہیں تقید کی ہے ابونیم کے متعلق مکھا کہ انہوں نے حلیة الاوریاء ہیں خلافی کی رحلتہ مکذو بہ مشہور کذا ہیں سے روایت کی ہے اور امام شافعی کی رحلتہ مکذو بہ مشہور کذا ہیں سے روایت کی ہے اور امام شافعی کو رحل کے لئے ا، م ابو یوسف و امام محمد کا بہی مشور ہ کرکے خلیفہ ہارون رشید کوئل پر اکسانے کا قصد تقل کیا ہے حال نکہ وہ بھی محض جھوٹ ہے امام شافعی ا، م ابو یوسف کی وف سے بھی دو ساں بعد اللہ ہیں عراق پنچے اور امام محمد نے جو کچھا حسانات امام شافعی پر کئے ہیں وہ بھی مشہور ومتواتر اور سب کو معلوم ہیں بکد انہوں نے ، مام شافعی کو بڑی مصیبت سے نجاب دلائی تھی جس کی وجہ سے ابن جم و حنبلی شذرات الذہب ہیں لکھا کہ'' قیامت تک ہر شافعی انمذہب پر واجب ہے کہ وہ اس احسان غراموثی کر کے ال ، م محمد واجب ہے کہ وہ اس احسان غلیم کو بہچانے اور امام محمد کے لئے دعائے معظرت کیا کرے'' لیکن ابولیم نے احسان فراموثی کر کے ال ، م محمد واجب ہے کہ وہ اس احسان غلیم کو بہچانے اور امام محمد کے لئے دعائے معظرت کیا کرے'' لیکن ابولیم نے احسان فراموثی کر کے ال ، م محمد وربیم بیان نے کو نقل کرویا ہے ( تانیب میں کا)

۔ ابوقیم کی طرق سے ان ہاتوں کی اور اہم صاحب کے بارے میں بھی جو پھھان نے قل ہوا، حضرت شاہ صاحب کے نزدیک غابً بہی تاویل ہو گی کہ قیم کی طرح بیابوقیم بھی مستائل تنم کے نیک بخت انسان ہوں گے، جو بہت ی با تیں ہے تھیں بھی چنتی کردیا کرتے ہیں اور ایسے امور میں کوئی ذمہ داری محسون نیس کرتے ، یعنی قصد وارادہ سے سی کے خلاف جذبہ کے تحت جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ و العلم عند الله العلیم بذات الصدور.

# قوله نغسل فرجدالخ

حدیث الباب میں ہے کہ حضورا کرم علی نے نظر جنابت کیا، پی عنسل فرج کیا وغیرہ، اس پر حافظ ابن حجر نے لکھ کہ فی میہاں تفسیریہ ہے تعقیبیہ نہیں ہے، کیونکہ نسل فرج عنسل سے فراغت کے بعد نہیں ہوا ہے، (فتح الباری ص ۲۵۸ج۱)

### محقق عيني كانقذ

آپ نے لکھا: حافظ نے یہ بات کر وفی ہے لی ہے، انہول نے لکھا تھا کہ'' یہاں فاتعقیب کے لئے تو ہوئییں سکتی ،اس سے تفصیلیہ ہے کیونکہ اس سے بعد کی سب چیزیں سابق اختصار واجمال کی تفصیل ہے! در تفصیل اجمال کے بعد ہواہی کرتی ہے۔''

میں کہتا ہوں کہ دقیق النظراوراسرار عربیت ہے واقف آ دمی اس فاکوعا طفہ کہے گا، جو یہ ل بیان ترتیب کے لئے استعال ہوئی ہے اور حدیث کے معنی بیہوں تھے میہ نبی کریم علی نے نے سل فرمایا تواپنے عسل کی ترتیب اس طرح فر، کی کہ پہنے مسل فرج کیا پھر ہ تھے کوئٹی پررگڑ کر دھویا ، پھروضوفر مایا اور عسل فرما کراپنے پائے مبارک دھوئے اس کے بعد بینی نے لکھا کہ ف کا تعقیب کے لئے ہونا اس کوعا صفہ ہونے سے

خارج نبیس کرتا (عمدوص ۲۲ ج۲)

باب هل يدخل الجنب يده في الانآء قبل ان يغسلها اذا لم يكن علم يده قدر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضاء ولم يرا بن عمروابن عباس بائسا بما ينتضح من غسل الجنابة

( کیاجنبی اپنے ہاتھ دھونے سے پہنے برتن میں ڈال سکتا ہے؟ جبکہ جنابت کے سواہ تھ میں کوئی گندگی نہ لگی ہو، ابن عمراور براء بن عازب نے ہاتھ دھونے سے پہلے خسل کے بانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھ ابن عمر وابن عباس اس بانی سے خسل میں کوئی مضا کہ نہیں سمجھتے تھی، جس میں خسل جن بت کا یانی ٹیک کرگر گیا ہو۔)

(٢٥٦) حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من انآء واحد تختلف ايدينا فيه :

(٢٥٧) حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده:

(۲۵۸) حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابى بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسلوا انا. والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عى عائشه مثله (۲۵۹) حدثمنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله ابن جبير قال سعمت انس بن مالك يقول كان النبى صلى الله عليه وسلم والمرائة من نسآئه يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة:

تر جمه ۲۵۷: حفزت عاشد نے فرمایا کہ میں اور نبی کر پم ایک ایک برتن میں اس طرح قسل کرتے تھے کہ ہدر ہے تھے ہدر باراس میں پڑتے تھے۔ تر جمہ ۲۵۷: حفزت عائشہ نے فرمایا کہ جب رسول اکر میں ہے تھے تھیں جن بت فرماتے تو (پہلے) اپنی ہتھ دھوتے تھے۔

تر جمہ ۲۵۸: حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیں اور نبی کریم اللہ انہ برتن میں عنسل جنابت کرتے تھے ،عبدا برتمن بن قاسم اپنے والد کے واسطہ سے بھی حضرت عائشہ سے اسی طرح روایت کرتے تھے۔

تر جمہ ۱۳۵۸: حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کدرسول اکر مہتانے اور آپ تھائے کی کوئی زوجہ مظہرہ کی برتن ہی شسل کرتے تھاس مدید ہیں مسلم نے بیزیادتی کی جا در تابت ہے کا لفظ ہے (لیمن کے بیش جن برت ہوتا ہے)
مسلم نے بیزیادتی کی ہے اور شعبہ ہے وہ ہی کہ روایت ہیں کن البخا ہر (جنابت ہے) کا لفظ ہے (لیمن کی بیش جن کردی ہے کیونکداس کوقڈ ر (پلیدی)
تشریخ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: امام بخاری نے بیہاں ترجمۃ اب شی کی بیش وہوئے کسل کے پانی ہیں ڈال سکتا ہے یا بیس اس کے سمجھا، اور لکھا کہ اگر ہاتھ پر جنابت (منی ) کے سواکوئی دوسری پلیدی نہ بوتو اس ہاتھ کو بیٹے رہوئے ڈال دیا کرتے تھے (بیگویا ضمناہ ضواور صدث بعد امام بخاری نے دوشم کے اثر نقل کے ، ابن عمر اوار براء کا بید کو دو اپنا ہاتھ وضو کے پانی ہیں بغیر رہوئے ڈال دیا کرتے تھے (بیگویا ضمناہ وضواور صدث ہوئے جو چھینٹیں پانی کی ادھر اوھر کر ہیں ہیں ای اور مدال کوئی خیال نہیں کرتے تھے اور بظاہران سے بیہ بات بھی نگل کہ اس صالت میں ایک کے پانی لینے اور غسل کرنے ہے دو سرے پر پھینٹیں آئیں تئیں تھیں تو وہ پاک سمجھے جاتی تھیں ور شاکیک ساتھ خسل ہی نہ کرتے ، ای کے سرتھ اس سے یہ بھی نگل کہ اس صالت میں ایک کے پانی لینے اور غسل کرنے ہوئے ہو تھینٹیں آئیں تھیں تو وہ پاک سمجھے جاتی تھیں ور شاکیک ساتھ خسل ہی نہ کرتے ، ای کے سرتھ اس سے یہ بھی نگل کہ بظ ہر آپ پھینٹی کے میسل کو میسل کے سرتھ کی سے بھی نگل کہ بظ ہر آپ پھینٹیں آئیں تھیں تو وہ پاک سمجھے جاتی تھیں ور شاکیک ساتھ خسل ہی نہ کرتے ، ای کے سرتھ اس سے یہ بھی نگل کہ بظ ہر آپ پہلیائے نے عسل

سے پہیے ہاتھ نہیں دھوئے اور اس کواس صورت پرمحمول کر سکتے ہیں کہ ہاتھ پردوسری کسی نجاست کےعداوہ منی کا اثر بھی نہ ہو۔

بنزایک صدیث درمیان میں دوسر نے نمبر پرہمی ذکر کردی کہ حضورا کرم عنظی جب شسل جنابت فرماتے تھے تواپنہا تھ دھوں کرتے تھے،
اس دھونے کوسنیت پرہمی محمول کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی استدصہ حب نے بھی لکھا کہ پہلی حدیث سے جوازاد خال بدکا ثبوت ہوااور
دوسری سے اس کے مسنون ہونے کا اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کا اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ ام بخاری نے یہ بھی دوسری حدیث
دھونے کی صورت وجوب کی ذکر کی اور جب بیہ ہوا ہوگا کہ ہاتھ ہر جن بت کا اثر ہواور منی کوامام بخاری نے بھی حنفیہ کی طرح نجس سمجھ ہو بہر
حال اس صورت کے دائر واحتمال میں ہونے سے توا تکا زہیں کی جاسکتا۔ وانڈ تعالی اعلم

دوسری بات حسب ارشاد حضرت شاہ صدب امام بخاری کے اس ترجمۃ البب سے بینگل کہ وہ ، مستعمل کو ط ہر سبجھتے ہیں جو جمہور کا مذہب ہےاورصرف امام ، لک اس کے قائل میں کہ وہ مطہر بھی ہے۔ مذہب ہےاورصرف امام ، لک اس کے قائل میں کہ وہ مطہر بھی ہے۔

## نجاست ماء ستعمل كاقول

حضرت شاہ صاحب نے فرمایواگر چہ حنفیہ کا مسلک مختار ماء مستعمل کے متعلق طاہر غیر طہور ہی کا ہے جو مسلک جمہور ہے تاہم نبی ست کی جوروایت منقول ہے وہ بھی بے دلیل نہیں ہے اور نہ وہ اس میں منفر دہیں چنا نبچہ حضرت ابن عمر سے بازتو کی مروی ہے میں اغتسر ف میں ماء و ہو جنب ف ما بقی نعصر (مصنف ابن الی طبیۃ نقلہ العینی فی العمد ق ۲۰۲۱ یعنی جو شخص بھالت جذبت باتی میں ہاتھ ڈال کر نکالے گا تو پاتی نجس ہوجا ہے گا اور فق و کی ابن تیمیہ میں امام احمد سے ایک تو روایت ہے کہ جنبی کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ نجس ہوجاتا کی ان دونوں نقول سے ماء مستعمل کی نجاست ثابت ہوتی ہے۔

۔ پھرفر و با کہ دلم برابن عمرالخ سے بھی قور نجاست مذکور کے خلاف پچھ بیں نکلٹا کیونکہ اتنی قلیل مقدار وہ رے ان مشائخ کے یہاں بھی معاف ہے جو ماء ستعمل کونجس کہتے ہیں اور درمختار میں میر بھی تصریح ہے کہ وہ ء ستعمل دوسرے پانی میں مل جائے تو اعتبار غا ہے واکثر کا ہے اس سے میں معلوم ہوا کہ نجاست کے قوں میں زیادہ شدت نہیں ہے۔

## أمام بخارى رحمها للدكا مقصد

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا امام بخاری کی غرض ان احادیث کے ذکر ہے دوبا تیں ہیں ایک توپائی میں ہاتھ ڈالنے ہے پہنے ہاتھ ۔

اللہ حافظ ابن تیمیہ نے کے امیں تو اس طرح لکھا سوکر اٹھنے کے بعد اگر کوئی محف ، پنہاتھ پائی میں ڈال دے توکیا دہ مستعمل ہو ہائے جس ہے وضود رست نہ ہوگا تو اس برے میں نزاع مشہور ہے اوراس میں امام احمد سے دوروایت ہیں اوران دونوں دوایا ہے کو مام احمد کے اصحاب و تبعین میں ہے ایک گروہ نے فتی رکر بیا ہے کہ ممانعت کوتو ابو بکر وقاضی اورا کثر ان کے متباع نے فتیار کیا ہے اور حضرت حسن وغیرہ سے بھی بھی مروی ہے دوسری دو میں کہ دو پائی مستعمل نہیں ہو جا تا سے کوخرتی وابو محمد وغیرہ نے افتیار کیا ہے اور اکثر فقہاء کا ہے تی وئی ہے۔

اس کے بعد ۱۱ ایس اس طرح نکھا۔ جوفقہاء کہتے ہیں کہ جس پانی سے طہارت عاصل کر ن جانے وہ مستعمل ہوج تا ہے ن کو ہہی نزع اس امریس ہوا ہے کہ آ باجنی کے پانی میں ہاتھ ڈال دینے ہے بھی وہ پانی مستعمل ہوج تا ہے وہ بیل ؟ اس برے میں دوقول مشہور ہیں اور اس کے مشل وضو میں قائلین و جو ہزتیب ان م الم فاقع واحمد وغیرہ کے نزدیک وہ مسئلہ بھی ہے کہ وضوکر نے والد مندوسونے کے جدا بنا ہاتھ پانی میں ڈال دے ورسیح بات یہ ن ن کے نزدیک بیہ کو اگر مختصل کی شافعی واحمد وغیرہ کے نزدیک بیہ ہوگئی ہے کہ اگر محض خسل کی نہیں تھی تو پانی مستعمل ہوگا اور اگر صرف پانی نکا لئے کی نہیں تھی تو مستعمل نہیں ہو اور اگر کوئی بھی خاص نیت ندھی تب بھی تھی ہی ہے کہ مستعمل نہوں ہو ہو اس کے خاص نہیں ہو اور اگر کوئی بھی خاص نیت ندھی تب بھی تھی ہی ہے کہ مستعمل نہوں ہوگئی ہے بدل دینا ہے تاوی ۱۱۔ اس کے خسل جنابت میں چو سے پانی نکا لن گابت ہو چوکا ہے اس سے اس وہ جسے پانی کو مستعمل قرار و سے دینا شریعت کی وہ عب کہ تو ہی ہو کہ اور کر کوئی تو نکا ان تا بہت ہو چوکا ہے اس سے اس وہ جسے ہوئی اس دیت وہ تا تا ہو دیت وہ تا تا ہو دیت وہ تا تا ہوں کی ہے جونہ بیت قابل قدر ور ان تو معالد ہے والمہ اس مسائل پر بحث و تحقیق آ ماد دیت و تا تا دیت و تا میں کر ہونے کہ مسائل پر بحث و تحقیق آ ماد کوئی میں کی ہے جونہ بیت قابل قدر ور ان تو معالد ہو اس اس میں کر دونوں (موف)

دھونے کو ٹابت کرنا دومری ہیں کہ وقت ضرورت ہاتھ دھونے کے بغیر بھی پانی میں ہاتھ ڈال کر چلو میں پانی نکال سکتے میں اگر چہ شریعت کی نظر میں مجوب و پہند یدہ بھی ہے کہ اس سے بچنا چا ہیے حضرت شاہ صاحب کی اس تشریح سے امام بخار کی کی رائے بعید وہی ٹابت ہوتی ہے جو انکہ حنفیہ کی ہے گر حضرت اقد س مولانا گنگوہی کا ارش داس کے خلاف نقل ہوا ہے حسب روایت لامع ان کا خیال ہدہ کہ ہام بخار کی غرض یہاں ماہ مستعمل کی طہارت وطہوریت دونوں کو بیان کرنا ہے پھر تکھا کہ یہ مقصد اس سے ٹابت نہیں ہوسکت کہ پی کی کا استعمال اس وقت مانا جاتا ہے جبکہ اس سے اراد و قربت یا از اللہ حدث ہوا ہو ہو ہوا ہا کہ استعمال ان دوصورتوں میں فرق نہ کرنے کے سبب ہوا ہے کہ ایک استعمال از الدھدے کے سبب ہوا ہے کہ ایک استعمال از الدھدے کے بیے ہوا کرتا ہے اورا کیک بغیراس کے بھی اس طرح امام بخاری نے طاہر وطہور میں بھی فرق کا خیال نہیں کیا۔

حضرت گنگوہی کے ارشاد پرنظر

قوله حدثنا اابو الوليد ثنا شعبة الخاس پر حفرت شاه صاحب فرما يعيند يجى النادنسائى شريف يس ب جس عابت موتا ب كدرسول القد عليلة كوضوم بارك كي باتى كى مقدار دو ثلث مرتقى ـ

یہاں حضرت شاہ صاحب نے اس امری طرف اش رہ فرہایا کہ اہ مجمد وغیرہ بعض احادیث کی روشی میں وضو کے سے مدکی تعیین اور
عنسل کے لیے صرح کی تعیین کرتے ہیں گر جمہورائمہ کا مسلک عدم تعیین ہی ہے کیونکہ سے بخاری کی ای قوی سند سے نسائی کی وہ حدیث بھی
یہی ہے جس سے دوشکٹ کا ثبوت ہوا اور ایک روایت میں نصف مدبھی نقل ہوا ہے اگر چہوہ قوی نہیں ہے اس سے اس مسئد میں جمہور کا مسلک
ای قوی ہے کہ مدوصاع کی منقول مقدار کو نقر اردیا جائے تحدید کی نہیں والندتوں کی اعلم ہم نے یک بات مع شکی زائد انوار اب ری ۹ کا ۔ ۵
میں بھی باب الوضوء کے تحت لکھی تھی۔

حضرت شاه صاحب كاطريقه

تمام احادیث البب اوران کے طرق ومتون پر نظر کرنے کے بعد بچی تلی اور دونوک محققاند و محدثاندرائے ہمارے حضرت بیان فرہ وی

کرتے ہتے در حقیقت وہی بات نہایت کارآ مداور آب زرہ کھنے کے قابل ہوتی تھی اورای سراء کی تلاش تفتیش و تحقیق اور تحریر سے الوار
البار کی کا بڑا مقطع ہے راقم الحروف نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عاجز کا بڑا مقصد صبط تقریر کے وقت حضرت شاہ صاحب کی خصوص تحقیقات
و آ راء قلمبند کرنے کا تھا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر واحسان ہے کہ وہ بی چیز کا م آ رہی ہے کیونکہ دوسرے حضرات کی تحقیقات و آ راء تو ان کی کر بول
سے براہ راست بھی کی جا کتی ہیں اور الحمد ملند جاری ہیں گر حضرت کی تھے آ راء اور فیصلوں کا پورے و ثوق و تقبت سے ساتھ جمع کرنا بہت و شوار
مرحلہ ہے نا ظرین دع فرماتے رہیں کہ ہیں اس مہم کوسر کہ سکوں۔ وائتر المیسر لکل عمیر۔

# باب من افرغ بیمینه علی شماله فی الغسل جس نے مسل میں این داہے ہاتھ سے باکیں پریانی گرایا

(٣٢٠) حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال ثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت مضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فحسب على يده فغسلها مرة او مرتين قال سليمان لآ ادرى اذكر الثالثة ام لاثم افرع بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها

بحث ونظر: عافظ کی ذکر کردہ تو جید ندکور کا مطلب بین لگتا ہے کہ دائیں طرف برتن رکھ کراگر وضوو شال کریں گئو وہ صورت بھی ترجمۃ الباب کے لیے تکلف سے خالی نہیں کیونکہ ایک صورت میں بائیں ہاتھ بر پانی فالنا بعید ضرورت ہوگا جس طرح استنجاء کے وقت نجاست دھو نے النے کے لیے دائیں ہاتھ سے بانی نکا لنا بعید ضرورت ہوگا جس طرح استنجاء کے وقت نجاست دھو نے کے لیے ہوتا ہے اور الیم صورتوں میں تیامن کی رعایت مشنیٰ ہوجاتی ہاس لیے ایم صورتیں اگر ترجمۃ الباب کے تحت آتی بھی ہیں تو وہ ضمنا آتی ہیں تیامن کی بہند میرگی کے تحت نہیں دوسرے بید حسب تحقیق علامہ خطابی وائی طرف کھلے مند کا برتن وضوو شال کے وقت رکھیں صمنا آتی ہیں تیامن کی بہند میرگی کے تحت نہیں دوسرے بید حسب تحقیق علامہ خطابی وائی طرف کھلے مند کا برتن وضوو شال کے وقت رکھیں گئواس سے صرف بائیں ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کا گئواس سے صرف بائیں ہوگا جس میں تیامن کا سوال ہی پیدائیس ہوتا چنا نچہ اہام بخاری نے بچھ ہی قبل باب المضمضہ والاستنگ تی البخابۃ میں ایک سراتھ استنگال ہوگا جس میں تیامن کا سوال ہی پیدائیس ہوتا چنا نچہ اہام بخاری نے بچھ ہی قبل باب المضمضہ والاستنگ تی ہو بائی ڈالا کی سریٹ ہوتا ہوگا کے خضور علی الشال کے شروع میں دا بنے ہاتھ سے بائیں ہوتا جنانی ڈالا

اوراس طرح دونوں ہاتھ دھوئے پھر غسل فرق کیا اور بایاں ہاتھ دیین پررگز کراس کو دھویہ پھر کی وغیرہ کی الخ غرض جوصورت استنجاء کے علاوہ تھی وہ خود ہی امام بخاری حدیث نذکور کے ذریعہ داضح کر چکے ہیں اس سے اس کو دوسری عام احادیث تیا من کے تحت رائے کی ضرورت قطع منہیں ہے اور امام بخاری کا عام کے ذریعہ صدیث میمونہ ہی کے ان دونوں متون سے ثابت ہوجاتا ہود مرے تکلفات کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس موقع پر محقق عینی نے کی تھی میں کھانہ حافظ کے جواب مذکور پر پھھ نقد کیا ہے ہی ری خدکورہ ہال رائے کی تا کید ملامہ خطابی کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے جس کو کر مانی نے ان سے نقل کیا ہے ہی کہ دوا ہے ہاتھ ہے با کھی ہاتھ پر پانی ڈالنے کا طریقہ استجاء کے اندر ہے اور اس میں صرف یہی طریقہ متعین ہے دومرا جا کزنہیں لیکن اطراف جسم دھونے کے ابدر چوڑے منہ کے برتن کو دائی طرف رکھیں گے اور پانی بھی داہنے ہاتھ سے لیس گے طریقہ متعین ہے دومرا جا کزنہیں لیکن اطراف جسم دھونے کے ابدر چوڑے منہ کے برتن کو دائی طرف رکھیں گے اور پانی بھی داہم اس کے۔ (ل مع دراری ۱۰۵۔)

# حضرت گنگوہی کاارشاد

آپ نے فرمایا کہ امام بخاری نے اس باب ہے اس بات کارد کیا ہے جوعورتوں کی طرف منسوب کر کے مشہور کردگی ہے کہ دا ہے ہاتھ ہے با کیں ہاتھ پر پونی ڈالنا فاص ان کی عادت ہے گویا اہم بخاری ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ بیصرف ان کی عادت نہیں بلکہ شریعت میں بھی اس کی بعض صورتیں جائز یامستحب ہیں جائز بلا کراہت کی صورتیں ضرورت کے اوقات کی ہیں اور جائز مع الاستخباب والی صورت استنجاء والی ہے جیسا کہ علامہ خطا فی نے بھی کہا کہ اس کے سواتا جائز یا کروہ ہیں

# توجيهر جيح بعيد ہے

ال موقع پر بعض حفرات نے لکھا کہ یہ بھی بعید نہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ترجیح صب الماء بالیمنی علی الیسری پر تنبیہ کی ہو کیونکہ بعض روایات انبی داؤد وغیرہ بیس صب الماء علی الیدالیمنی یا برتن دا ہے ہتھ پر جھکانے کا ذکر ہوا ہے لیکن یہ تو جیداس لیے بعید ہے کہ ہو کیونکہ بعض روایات انبی داؤد وغیرہ کہ امام بخدری صرف استنجاء والی صورت کی حدیث لائے ہیں اس لیے اگر ترجیح ٹابت ہوگی تو صرف اس کی ۔ اور روایات االی داؤد وغیرہ بیس استنجاء والی صورت کی حدیث لائے ہیں اس لیے اگر ترجیح ٹابت ہوگی تو صرف اس کی ۔ اور روایات االی داؤد وغیرہ بیس استنجاء والی صورت نے کی کورٹیس ہے۔

اے حضرت شاہ صاحب نے درائی داؤو' باب کراھتہ مس الذکر بالیمنین فی لاستبراء میں فرہ یا ستبراء سے مراد استنجاء ہے اور یہی تھم دوسر می کل نجاسات میں بھی ہے کہ وہاں دائے ہاتھ کا استنہ ل مکروہ ہے(انواراالحمود کا۔ا

علا مدنو وی نے مکھاشریعت بیل بیقاعدہ کلیمستم ہ ہے کہ جوامور با ہے تحریم وتشریف یا زینت ہے متعلق بیں ان سب میں (بقیہ جا شیرا گلے صغیریر)

باب كاتقدم وتاخير

زیر بحث باب اکثرنسخوں میں باب تفریق الوضوء والفسل ہے موخر ہے اورای طرح سے فتح الباری عمدۃ القاری میں بھی ذکر ہوا ہے چنا نچہ فتح الباری ص۲۶۰ ج امیں لکھا کہ یہ باب اصلی وابن عسا کر کے نسخہ میں اس سے پہلے باب تفریق والے سے مقدم ہے گرم طبوعہ بخاری شریف میں مقدم ہے اس لئے ہم نے اس کا اتباع کی ہے

محقق عینی نے لکھا کہ ہر دوصورت تقدم و تاخر میں دونوں متصل ابواب میں باہمی مناسبت اتن ہے کہ دونوں کا تعلق دضو ہے ہے یہ دونوں میں ایک جائز امرکو بیان کیا گیا ہے اتنی مناسبت کافی ہے

حافظ پرنفذ مجھن عینی نے لکھا کہ حدیث الباب میں فصب معطوف ہے فاراد فعل محذوف پر بیعن حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ہیں نے رسول اکرم علی کے سل کے داسطے پانی رکھااور پر دہ کا انتظام کر دیا آپ باردہ عنسل وہاں پہنچے کپڑے اتارے اور سرکھولا ہوگا پھر ہاتھوں پر پانی ڈال کران کوایک یادوباردھویا پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کراستنجاء کیا الخ

محقق بینی نے لکھا کہ فیصب علی یدہ میں یہ ہے اسم جنس مراد ہے لہذا دونوں ہاتھ دھونے مراد ہیں پھر لکھا کہ حافظ نے لکھا کہ فصب کا عطف وضعت پر ہے اور معنی یہ ہے کہ میں نے خسل کے لیے پانی رکھا اور آپ نے خسل شروع فرما دیا'' یہ تصرف نہ کوران لوگوں کا سا ہے جومعانی تراکیب کا کوئی ذوق سیحے نہیں رکھتے اور صب ماء کو وضع ماء پر کیسے مرتب کر سکتے ہیں جبکہ ابن دونوں کے درمیان دوسرے افعال بھی ہیں چرمب کی تغییر بھی شرع کے ساتھ درست نہیں ہے عمدہ ۲۰۲۸)

## قوله ولم مرد ما كي شرح

سنتمن كي ويرپنديدكي وغيرو پرمفيطى ياتنس بم انوارائيارى ٨٥-٥٩،٥ مـ٥٠ الحقائية اليراس قبل الده وغيره من بحى كافى بحث آيكى به ولف إلى بيروايت سيح بخارى عمل آك بياب نسفض اليدين من غسل الجمابة عمل آرى باوراس قبل باب مس تموصا في المجابة عم بحى أخمش ك روايت عمل فياتيته فلم يو دها فجعل ينفص بيده بنحو قمة وارد بين فلم يو دها كرستي فجعل ينفذ بيده وكركرنا بحى اس امركاتين ثبوت بكرمراد عدم اداده بعدم ردنيس به كماما يحقى - (موف)

### باب تفريق الغسل والوضوّء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قد ميه بعد ما جف وضوه

112

( قسل اوروضو كورميان فصل كرنا حصرت ابن عرض عنقول عدا الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابى الجعد ( ٢٢١) حدثنا محمد ابن محبوب قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابى الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للبى صلى الله عليه وسلم مآء يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذا كيره ثم دلك يده بالارض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قد ميه:

مر جمہ، حضرت میمونہ کے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علی کے لئے شسل کا پانی رکھا تو آ پ علی نے نے پانی اپنے ہاتھوں پرگرا کرانہیں دودویا تنین تنین مرتبہ دھویا، پھرداہنی ہاتھ سے با کمیں ہیرگرا کرا پنی شرم گاہ دھوئی اور ہاتھ کوز مین پررگڑ '، پھرکلی کی ناک میں پانی ڈال اور چہرے اور ہاتھوں کودھویا پھر سرکوتین باردھویا اور بدن پریانی بہایا پھرا کیے طرف ہوکرقدموں کودھویا۔

تشری : امام بخاری کامقصداس باب سے بیٹا بت کرنا ہے کہ دضوا در شسل کے ارکان ہیں موالات (پے دریے) دھونا شرط و واجب نہیں ہے، ہلکہ سمالتی دھوئے ہوئے اعضائے خشک ہونے کے بعد بھی اگر بعد کے اعضاء کو دھولیا جائے گا تو دضویا غسل تھجے تا تید میں انہوں نے حضرت ابن عمر کا اثر بھی پیش کیا ہے۔

ان سر پورااٹر موطااہام ما لک جی ہے کہ حضرت این عمر ما ذار جی جے دہاں چیشا ہے بعد وضوک اس طرح کہ چیرہ اور ہے تھردھوئے سرکا آسے کیا، پھرایک جنازہ کی نماز کے لئے مسجد نبوی پہنچ کر بلا لئے گئے تو دہاں آپ نے خفین پرمج کیااور نماز جنازہ پڑھائی۔ (گئی ۱۹ ج ۲) کی طرح مطبوع امام ما لک مح الزرقانی جی بھی ہے (شرح الزرقانی جی 19 ہے ہے) اور فتح الباری جو ۲۲ جا جی بھی بول کے علاوہ وہ تی عبدات طرح ہے '' نبو صاء فی المسوق دون د جدیہ پٹم اد جع المی المسجد فعصح علی خفیہ ہم حملی '' محدث بینی نے بحوالہ بیتی بول کے علاوہ وہ تی عبرات کس ہے بس کا ترجم ہم نے او پر محلی ہے کر دیا ہے اس لئے المی المسجد فعصح علی خفیہ ہم حملی '' محدث بینی نے بحوالہ بیتی بول کے علاوہ وہ تی عبرات کس ہے بوا ہے اور امام بخاری نے جو حضرت ابن عرشی فیض الباری می ۲۵۹ تی ایس جامع سے موطا امام ، لک کے حوالہ سے خسل رجابین کی روایت نقل کرنے جس کے اور امام بخاری نے جو حضرت ابن عرش کی طرف بجائے مست خفین کے خسل قد بین منسوب کیا ہے اس کوروایت بالمعنی پرجمول کی عیا ہے جس کے واسط امام بخاری نے ویڈ کر کا صیفہ تمریض وعدم جزم واما استعال کیا ہے۔ کما فی الفتی سے المعنی ترسی تھر الباری کی میں تھر کی المیت تمریض وعدم جزم واما استعال کیا ہے۔ کما فی الفتی الفتی المیام ۔ کما فی الفتی الفتی المیام بناری کے واشک المیام بخاری نے ویڈ کر کا صیفہ تمریض وعدم جزم واما استعال کیا ہے۔ کما فی الفتی ۔ واب کا استعال کیا ہے۔ کما فی الفتی واب کی المیام بناری کے واب کی المیام بناری کی میں میں میں میں کی دور کی المینہ تمریک کی استعال کیا ہے۔ کما فی الفتی المیام بھی کہ کہ کی المیام بناری کے دور کی استعال کیا ہے۔ کما فی الفتی کو استعال کیا ہے۔ کما فی الفتی کی دور کی کی میں تر کی میں کو رکھ کی میں کر میاں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی کی دور کی کی دور کی میں کی دور کی کی دور کی دور

مفیداً ضافہ 'اوپر کی سفور نکھنے کے بعدا، مجرکی مشہور ومعروف معرکۃ الآ راء کتاب' الجیالی اللّٰ لمدینہ البیّنی و س میں بھی سے عی الخفین کے باب میں حضرت ابن عمرگا اثر فدکورموجود ہے،اورائی طرح ہے جیسے ہم نے انحلی ہے نقل کیا ہے اس کوروایت کر کے اہام ہم مے نکھ حضرت ابن عمر نے جس وقت مدینہ طعیبہ کے اندرر ہے ہوئے بازار میں چیشاب کیا تھا ،وواس وقت وہال مقیم تھے یا مب فر ،اور رہیمی اہل المدینہ سے پوچھا ج کے (بقیہ حاشیہ انگلے صفحہ پر ) گر ہمارے حضرت شاہ صاحب درس بخاری شریف میں فر ، یا کرتے تھے کہ حدیث اب ب میں فغسل قد میہ ہے صرف تا نیر کا ثبوت ہوتا ہے اس امر کانہیں کہ بیٹس بعد خشک ہونے کے ہواتھا یا اس سے قبل یعنی حضرات کی رائے بیٹی ، اہ م بخاری کی جفاف والی بات کا شبوت

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ حضرت ابن عمر نے جو وضو کے وفت مسح ہی نہیں کیا یہ ں تک کہ وہ ہازار سے چل کرمسجد نبوی تک گئے ،ور وہال مسے نفیل کیا تو کیا تی وہ ہے۔ میں پہلے اعضاء کا یا نی خٹک نہیں ہوگیا تھا؟!

۔ پھر لکھا کہ اثر نہ کورے تو ہی ثابت ہوتا ہے کہ صح نظین مقیم بھی کرسکتا ہے اور یہ بھی کہ ہفو ف وضو سے نقص وضونیں ہوج تا بعکہ درمیا ن میں دوسرانس مدوو وضو کے بھی جائل ہوجائے تو کوئی مضا نقد نہیں ، جیسے حضرت ابن عمر کا بغیر سے کئے ہوئے مسجد کی طرف چاندا اور جانا انعم نیے حیور آباد۔ مع تعلیقات المحدث لکبیر مفتی مہدی حسن عمیضہم)

اس سے معلوم ہوا کہا، مجھگی کہ بول میں بھی ، تر فرکونقل ہوکری م ہو چکاتھ کیا س سے بہتھ ہوئے کہ ہم بی رکی محرکہ کی استری کی اصل تک ہما گی ہے کیا وہ بھی سے نہتی ہور کی محرکہ کی اور مشہور کہ ہم ہی ، جس سے شید ان کوئی محدث واقف نہ ہوگا ہمکن ہے کہ اس کی وجہ بیہ ہوکہ ، م بخاری نے صرف مجرد کی توجیعرف کی تھی ارآ نارسی ہوگی ہمکن ہے کہ اس کی وجہ بیہ ہوکہ ، م بخاری نے صرف مجرد سے تھے ، جس کی طرف ہم نے پہلے بھی شروہ کی ہے ، وران کے است ذہ میں ، بن رہ ہو یہ کہ بھی بری خواہش کی تھی کہ صرف بجرد صحاح کا کی معتد بجو دید و ایمیت ندویت تھے ، جس کی طرف ہم نے پہلے بھی شروہ کی ہے ، وران کے است ذہ میں ، بن رہ ہو یہ کہ بھی بری خواہش کی تھی کہ صرف بجرد صحاح کا کی معتد بجو دید و ب ، جس کی قبل میں امام بخوری نے مجے ابخاری تعمیل ہم کہاں تک تعمیل ہم کہاں تک تعمیل بری بی طویل داست نے ، امید ہے کہ شرات کا فی بول گے ، غرض ہم رک تعمیل میں امام بخوری نے جہاں میحے بخاری اور اس کی تمام احادیث میں بوجہ ضعف رواۃ کلام ہوا ہو ہمی بقور حضرت شاہ صاحب دو سر بے طرق رویت کے ذریع تو ک ، ب محادیث بلا استی دائی میں ہمی نا تا بل امار ہے کہ جن اعلی میں ہور کہ کو بھی بھور حضرت شاہ صاحب دو سر بے طرق رویت کے ذریع تو ک ، ب کہ کہ ذری اور اس کی میں تا قابل اعاریت میں اور ان کی میں اور اب میں ذکر کردہ پیزیں سی رویہ کی بین میں ہمی نا تا بل اور ہو جو دورس کی تا پیافات میں احد و یہ والے میں ذکر کردہ پیزیں سی رویہ کی بخدری نے جن اور اس می میں ان کی عظم میں ان کی عظم میان میں کہ عظم الش میں محد کہ علاوہ جو دورس کی تا پیافات میں اصورت میں ناز کی ہو کہ کی بی ہو ہو گو بھی تھے بخدری کے برا برنیس میں اور اس می میں ان کی عظم میں ان کی عظم میں ان کی عظم میں ان کی عظم میں کہ کر ان میں ہو گوالی میں کہ کہ کی میں دورس کی تا ہو سے بہت سے مواضع میں ناز کی ہوئے ہے ۔ والعد تعی فی اس میں کو ان میں عظم میں ان کی عظم میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ دو جو دورس کی تا نے علی میں ناز کی ہوگی ہے ہو اور ان کی میں کو کر کر کے برا برنیس میں اور ان میں کو کر کر کے بیار میں میں کی میں دورس کی میں کی میں دورس کی کر ان میں کو کر کر کے برا ہو کہ کو کر کر کے برا ہو ہوں کے برا ہو کر کے برا ہو کہ کو کر کر کے برا ہو کی کو کر کر کر کے برا ہو کی کو کر کر کر کے برا ہو کر کر کر کے برا ہو کر کر کے برا ہو کر کر کے ب

تو قیت مسلم خفین کا مسئلہ: ہم نے مسلم خفین کی بحث کے آخریل انو رالبری ص ۱۹ جی میں لکھ دیا تھا کہ مام بنوری نے وقیت مسلم خفین کا مسئلہ: ہم نے مسلم خفین کی بحث کے آخریل انو رالبری ص ۱۹ جی میں گھرد یا تھا کہ مام بنوری ہے۔ اس مسئلہ پرزیادہ کہنے کی ضرورت تھی ، چونکساس مسئلہ میں حسب تقریح ان میز ندی میں آصی ب نبی دی بعین اور بعد کے ایک دونی ہام مام احمد ، اسی قی ، سفیان تو ری ، بن مبرک سب ہی توقیت کے قائل بیں اور توقیت ہی کو بمقا بلہ عدم وقیت کے جوالم ما ملک کا ند ب ب ماہ میر ندی ہے کہ کہا ہے ، جس پر صاحب تحفیۃ الاحود کی نے اس موج کے گئنگہ اس کی اور دیت صحیح کیٹرہ بیل اور توقیت ہیں تو

حافظ زیلعی نے نصب الرابیدیں ۱۶۱ج اسے ۱۹ جما تک حسب عادت کھل محدثانہ ومحققانہ بحث کی ہے، حافظ بن تیمیہ کو تیت سے حشیں کا مدگ کہا گیا ہے (معارف السنن ص ۳۳۳ج) معلوم نہیں انہوں نے جمہورا ورخصوصاً اوم احمد کے خلاف بیرائے کیوں قائم کی ۶ انمکن ہے کہ دوسرے نفر دات کی طرت رہمی ان کا ایک تفرد ہو۔ والٹداعلم۔

یہ کی ان کا ایک تفرد ہو۔ واللہ اعلم۔

تمام سے اصادیث بخاری میں نہیں ہیں؟ اوپر کی بحث ہے یہ بھی معوم ہو ہے کہ امام بخدری نے تمام سے اصادیث کی بھی بھی کرنے کا التز سنہیں ہیں؟

اس سے توقیت کی احادیث و کرنہیں کیں۔ جو دوسری کتب سی ح میں بکٹر ت موجود ہیں اگر چہ توقیت کے مسئد کی اہمیت ضرور اس کی مقفی تھی کہ مسئدگی احادی اپنی فقد و، جہزاد سے ضرور اس پرنی واثبات میں روشنی و النے اور جبکہ حسب تصریح حافظ ابن حزم توقیت کے اثبات کے سئے بچھ تار سی اسلام اس بھی بھی ہیں جن ک اللہ توقیت کے اثبات کے سئے بچھ تار سی بھی جس بھی بھی ابوا موادج مع فرما دیا ہے اس کی مراجعت کی جسے سے سے سی میں رف استان سطر عمل عدم التوقیت کے مسئد پر رفیق محترم مول نا بنور کی دامت فیوسہم نے بھی بھی ابوا موادج مع فرما دیا ہے اس کی مراجعت کی جسے سے سے سے سات سے مسئلہ میں اسلام سی مراجعت کی جسے سے سے سات سے مسئلہ سے مسئ

حدیث الباب سے نہیں ہوتا ،اس سے بیجی معلوم ہوا کہ امام بخاری کی ہر فقہی رائے کا ثبوت ان کی روایت کر دہ اھادیث ابواب سے ضروری نہیں ہے ،اور بینہایت اہم بات ہے جس کا ذکر یہال پر حافظ یا عینی نے نہیں کیا ہے مفرت شاہ صدب نے نے بیجی فر مایا کہاس مسئلہ میں امام بخاری نے حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے اس کے بعد ہم موارات کے مسئلہ میں اختلافات ندا ہب کا ذکر کرتے ہیں۔

تفصیل فراہب: حافظ ابن جمر نے لکھا جواز تفریق ہی امام شافعی کا توں جدید ہے جس کیسے اس امر ہے استدلال کیا ہے کہ ق تعالیٰ نے اعضہ عکا دھونا فرض کیا ہے لہذا جو تحض اس کی تعلیٰ کرے گا خواہ تفریق کر کے باپ در پیا تصل ہے دونوں طرح فرض کی ادائیگ ہوج ہے گی، پھرام م بخدری نے اس کی تائید حضرت ابن عمر کے فعل ہے بھی کردی ہے اور یہی قول ابن المسیب ،عطاء اور ایک جماعت کا ہے، امام ، لک و ربعہ کہتے ہیں کہ جوعم اتفریق کرے گا اس پروضو و شسل کا اعادہ ہوگا جو نے گا تو نہیں ہوگا اور امام ، لک سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر تفریق تھوڑے و قفہ کی ہے تو بناء کرے گا اس پروضو و شسل کا اعادہ ہو اعادہ نہیں ہوگا اور امام ، لک سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر تفریق کے اور کہ کہ جس نے اس معاملہ امام نے نوعی سے کہ اس کے اس معاملہ اس کے باس کو نی حدیث نہیں ہے کہ اس کو ناقص مان لیس ، اس لئے اگر س رے اعظ ء وضو خشک ہوج کی طہرت کا تھم باطل نہیں ہوتا ( فتح الباری ص ۲۰ می ا

حافظ ابن حزم نے بھی تفریق وضوع شل کو جائز قرار دی خواہ کتنی ہی دیر ہو جائے اوراسی کوا، م ابو حنیفہ و شافعی ،سفیان توری ،اواز می ، وحسن بن حی کا ند ہب لکھا ہے۔ پھرا حادیث و آثار ذکر کئے اورامام مالک کار دکیا ہے۔ (انجلی حس ۶۸ ج۳)

بحثیت صحت وجدانت قدرنظیر نہیں ہےاورا جادیث بھی نہایت قوی موجود ہیں اورعدم توقیت کو تابت کرنے وال اخبار ساقد الاعتبار ہیں کدان میں ہے کو کی بھی سے کے گئیست صحت وجدانت میں ہے کو کی بھی سے کو گئیست صحت وجدانت میں ہے کو گئیست سے کو بھر سے کہ موجود میں اور عدم ہو تابعہ میں میں سے کو گئیست سے کہ موجود میں اور عدم سے کہ موجود میں سے کو گئیست سے کہ موجود میں اور عدم سے کو گئیست سے کہ موجود میں اور عدم سے کہ موجود میں اور عدم سے کہ موجود میں اور عدم سے کہ موجود میں سے کو تابعہ موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود میں موجود میں سے کہ موجود میں موجود میں سے کہ موجود موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود میں سے کہ موجود موجود میں سے کہ موجود موجود میں سے کہ موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود میں سے کہ موجود موجو

ایی صورت بیں اہ م بخاری کار جمان بالفرض اگرامام مالک ہی کے ایک قول کی طرف تھ تو حسب عادت استفہا می طریقہ سے توقیت پر باب قائم کرکے احد میں صورت بیں اہ م بخاری کار جمان بالفرض اگرامام مالک ہی ہے داغ ہوجاتی ہے جیسا ہم نے او پر مکھ کہ انہوں نے تمام صی ح احادیث کوجع کرنے کا احد میں نہیں کیا ،اور میے بہت آج کل کے غیرمقددین کے مہ منے طرور پیش کرنے کی ہے جو ہر مسئلہ میں حنفیہ سے حدیث بنی ری کا مطاب کیا کرتے ہیں اور کو یاوہ ناوا قف لوگوں پر میدائر ڈالن جا ہے ہیں کہ جب ان کے بیاس بخاری کی حدیث بیں سے توان کا مسئلہ یا مسلک کمزور ہے۔

ہر ہے وہ ہوں ہوئیہ اور ہوں ہوئے ہیں مدہب سے ہیں ہوں کا ہم ہوری ہوں قائم کی صدیث تولائے مگر بول جالسا کی نہیں یائے نہاس کا ہاب قائم کی تواس سے ہی بات ہم نے بول قائما کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کا بھی تھی کہ امام ہن رقی ہوں قائم کی حدیث تولائے ہوئے ہوئے کہ ہوئے

### باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسآئه في غسل واحد.

(جس نے جماع کیااور پھردوبارہ کیااورجس نے اپنی کئی بیبیوں سے ہمبستر ہوکر یک شنل کی)

(٢٦٢) حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابى عدى ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المعتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة قالت يرحم الله ابدالرحمن كنت اطيب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسآئه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا

(٣٢٣) حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنى ابى عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة قال قلت لانس او كان يطيقه قال كنا نتحدث انه اعطى قوة ثلاثير وقال سعيد عن قتادة انا نتحدث ان انسا حدثهم تسع نسوة

تر جمہ ۲۲۲: حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر نے اپنے والد نے قل کیا کہ میں نے حضرت عائشہ کے سامنے اس مسئلہ (عشل احرام میں استعال خوشبو کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا کہ اللہ ابوعبدالرحمٰن پررحم فر مائے (انہیں غلط بھی ہوئی میں نے رسول اللہ علیائی کوخوشبو نگائی اور پھر آپ اینے تمام از واج کے یاس تشریف لے گئے اور مسمح کواحرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے سارابدن مہک رہاتھا

ترجمہ ۱۲۲۳: حضرت انس بن مالک نے بیان کی کہ بی کریم علی کے دن اور رات کے ایک بی وقت میں اپنی تم م از واج کے پاس مجے اور بیر گیارہ تھیں (نومنکوحہ اور دو باندیاں) راوی نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ کیا نبی کریم علی ہے اس کی قوت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ تو میں مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے اور سعید نے کہ کہا قادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے انس نے ان سے نواز واج کاذکر کیا۔

تشری : محقق عنی نے لکھا کہ امام بخاری کا مقصدا س باب سے بیتلانا ہے کہ ایک جماع کے بعداس کا اعادہ ای شب میں یا ای دون میں کرے تو ہر دو جماع کے درمیان وضویا شسل کرنا چاہیے یا نہیں تو مسئد ہے ہے کہ متعدد جماع کے لیے ایک شسل کا ٹی ہے بعنی ہر جماع کیا الگ الگ عشل کرنا واجب نہیں چنا نچہ علاء کا اس پر اجماع ہے ، البت ایسا کرنا مستحب ہے کیونکہ حدیث ابی واؤ دنسائی میں ہے کہ نی کو مسئل الگ الگ عشل بھی فرمائے ہیں اور جب راوی حدیث صحابی ابورافع نے عرض کیا یارسول التسطیع آپ نے ایک بی شن بر کم علی ہے الگ الگ عشل بھی فرمائے ہیں اور جب راوی حدیث صحابی ابورافع نے عرض کیا یارسول التسطیع آپ نے ایک بی شن بر کم علی میں اس میں اگر کوئی محض فوشہوا ستعال کر سے تو بید خوشہو استعال کر کئی اوراجرام کے بعداس کا اثر بھی باتی رہا تو بی جانے ہی جنایت ہے حضرت عائشہ رضی التد تعالی عنہا کے سامت جب یہ بات آئی تو آپ نے اس کی تو شہو ہیں کوئی اور جبورامت احرام کے بوجہ بھی ہاتی رہے 'امولف'' اور جبورامت احرام کے بعد بھی باتی رہے 'امولف'' معالی تو تو اوس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے 'امولف''

سے اس موقع پر حافظ نے فتح الباری میں عود یا معاورت کون مرکھا ہے کہ ای رات میں ہو یہ غیر میں جمعق عینی نے نقد کی کہ جوعود غیر میں ہوگا اس کوم ف و عاوت میں عود نیس کہا جاتا (لہذا یہاں اس طرح عام عنی مراد نہیں ہو سکتے اور) مراد یہاں یکی تنعین ہے ابتدائی جماع اور دومرا تیسرا بھی ایک بی رات یا یک بی ان میں واقع ہو حقق مینی کار ممارک نہ کوراگر چد لفظ عود معاووت کی مراوو معنی کے لاظ ہے تھے ہے گر مسدہ ببرصورت ایک بی ہے یعنی فرض بیجئے کہ ایک جماع شب میں ہواور دومرا غیر شب یعنی وقت فجر میں کہ دن شروع ہوجائے تو مسئلہ وہی رہے گا جوایک شب یا دن کے اعد عود کی صورت میں ہوگا اور ممکن ہے حافظ کا شارہ مفظ تم ہواور دومرا غیر شب یعنی وقت فجر میں کہ دن شروع ہوجائے تو مسئلہ وہ نو دونوں حدیث الب ب سے اس کی عدم مطابقت کا سواں بھی سر منے آ ج سے گا اس لیے نقد نہ کور کی انہیں ہوسکا عالبا مطبوعہ فتح الباری میں بتلک المجامعة غلط چھیا ہے اور مینی نے جو نفظ قبل کیا ہے وہ زیادہ صبح ہے وابقدا عم

اکتفا کیوں نہیں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیصورت زیادہ سخری اور پاکیزہ ہے غرض اس سیح حدیث سے استحباب ثابت ہے،اگر چدا بوداؤد نے دوسری حدیث حضرت انس سے بھی روایت کی کہ نبی کریم علیہ نے متعدد جماع کے بعدصرف ایک شسل فرمایا ہے اور اس حدیث کو پہلی حدیث سے زیاوہ سیح قرار دیا ہے اس طرح انہوں نے نفس صحت حدیث ابی رافع کو تسلیم فرمالیا اور ام مرتزی نے بھی اس کو حسن سیح کہا ابن حزم نے بھی اس کی تھیج کردی ہے البتہ ابن القطان نے اس کی تضعیف کی ہے عمدہ ۲۰۲۸

مویا ایک سیح واضح حدیث ہے اگر عسل واحد کا استجاب نبی کریم اللہ کے عمل مبارک ہے تابت ہوا تو روسری سیح حدیث سے تعدد عنسل کا ثبوت استخباب آپ کے ندکورہ بالا ارشادمبارک ہے ہوگیہ جس سے وجوب کی نبی ہوکر استخباب ہی کا درجہ رہ جا تاہے

## مسكه وضوبين الجماعين

اس کے بعد محقق عینی نے وضوکا مسلم بھی صاف کردیا کہ دو جماع کے درمیان وضوبھی جمہور کے نزدیک واجب نہیں ہے البتہ داؤ د ظاہری اور این حبیب مائلی نے اس کو واجب قرار دیا ہے ابن حزم نے کہا کہ بھی نہ بب عطاء، ابراہیم، عکر مہ حسن واین سیرین کا بھی ہے ان کا استدلال حدیث مسلم شریف ہے کہ نبی کریم علی ہے ان کا استدلال حدیث مسلم شریف ہے کہ نبی کریم علی ہے نہوں کے وضو کا امر فرمایا ہے جمہور کہتے ہیں کہ وہ امر ندنی واستحبابی ہے وجو بی نہیں سے کوئکہ طحاوی شریف ہیں حدیث ہے نبی کریم علی ہے جماع کے بعداعا دہ فرمایا ہے تھے اور درمیان میں وضونہ فرہ تے تھے علامہ ابو عمر نے فرمایا ہیں نہیں جانا کہ کی اہل علم نے بحرایک طاکھ اہر کے اس کو واجب کہا ہو۔

## بحث ونظراورا بن حزم كارد

محقق عینی نے لکھا کہ ابن جزم نے جو حسن اور ابن سیرین کی طرف ایج ب وضوکی نبست کی ہے اس کی تر دید مصنف ابن الی شیبہ کی روایات سے ہوتی ہے کہ شام نے حسن سے نقل کیا کہ وہ بغیر وضو کے بھی مکر رمجامعت میں کوئی حرج نہ سمجھے تھے اور ابن سیرین بھی کہا کرتے تھے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات ہمیں معلوم نہیں اور وضو کرنے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ وہ عود کے لیے زیادہ لاکن دمناسب ہے اور آئی بن را ہویہ سے نقل ہوا کہ وہ تو وضو نہ کورکو وضو لغوی پرمحول کرتے تھے کیونکہ ابن المنذ رنے ان کا قول نقل کیا ہے عود کا ارادہ ہوتو عنسل فرج ضروری ہے "

### ابن را ہو یہ برنفذ

محقق بینی نے اس قول پر نقد کیا کہ اس کی تر دیدروایت ابن حزیمہ ہوتی ہے جس میں وضوصلوۃ کی تصریح موجود ہے اورایک جملہ
اس کے ساتھ فہوالنشط للعو دبھی ہے (بیدوضو ملوۃ عود کیلئے زیادہ نشاط پیدا کرنے والا ہے اور حاکم نے بھی لفظ وضوللصلوۃ کی تھی کی ہے پھر
کھا کہ اس لفظ کی روایت میں اگر چہ شعبہ عاصم ہے منفرد بیں لیکن ان جیسی (ثقہ) حضرات کا تفریش خیبن کے نزویک مقبول ہے اگر بھو کہ ان
احادیث کے معارض تو حدیث ابن عباس موجود ہے جس سے وضو کا تھی صرف نماز کے لیے ہونامتعین ہوجاتا ہے اس کو ابوجوانہ نے اپنی تھی میں نقل کیا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ابوجوانہ نے اس حدیث کے ساتھ بیہ جملہ بھی بطور قید کے بڑھایا ہے بشرطیکہ بیرحدیث اسود عن عائشہ من نقل کیا ہے تو اس کے حدیث اسود عن عائشہ نزدیک سے بوحقت بینی نے اس بی کہ دیثو ضرورہ جے ہے گئین امام طحاوی کی رائے ہے کہ تعال بجائے اس کے حدیث اسود عن عائشہ

ل محقق عبنی نے دوسرے آثار مجی مصعب ابن الی شیبہ سے اثبات وضوء کے ذکر کئے ہیں۔ (عمر ہم ۲۹ جم)

سك اس صدیث كى روایت امام طحاوى نے جساب السجنب برید النوم او الا كل او الشوب او المجماع " من برطریق كى ابن ایوب امام اعظم ابوحنیف اورموی ا بن عقبه كے واسطور سے كى ب (امانى الاحبارص ١٨٥ ج ) اس حدیث سے تابت ہوتا ہے كرسول اكرم سلى المدعليد دسم عودكى صورت ميں وضو (بقيدها شيرا كلے صفحہ پر )

پر ہوا ہے اور ضیاء مقدی و ثقفی نے نصرت احادیث صی ح کے سلسد میں بحث کرتے ہوئے لکھ ہے کہ بیسب ہی مشروع وج ئز ہے جو چ ہے ایک حدیث کوایئے عمل کیلئے اختیار کرے اور جوج ہے دوسری کو عمدۃ القاری ۲-۲۹

محقق عینی کے ابن را ہو میہ پر نقذ مذکور ہے گویا میہ ہات ٹابت ہوئی کہ اس جگہ دضو ہے دضوء شرع ہی مراد ہے دضوء غوی نہیں مگرسر تھ ہی میہ بات بھی داختے ہوئی کہ دضو ہے بعض اوق ت وضوء بغوی مرا دضر ور ہوسکتا ہے اور وہ بقوں حافظ ابن تیمیہ کے بحض غیر شرعی نظریہ بین ہے۔ نیز ابن جزم کے اس بے تحقیق دعوے کا حاب بھی کھل گیا کہ حسن وابن سیرین ایجا ب دضوء بین الجماعین کے قال تھے۔

### امام ابو پوسف کا مسلک اور تحفه کاریمارک

آپ کی طرح عدم استی ب وضویین انجاعین کی نسبت ہوئی ہے (امانی اما حبر ۱۹۳۱ اجودیگر تکہ حفیہ اور جمہور کے خلاف ہے کہ انہوں نے اس کو مستحب قرار دیا ہے صاحب تحفۃ الاحوذی نے ۱۳ ارا میں لکھ کہ حدیث الباب میں وضوئ تھم ندب کے لیے ہے یونکہ حدیث میں ف نہ خوصا حب تحفہ نے ہی این خزیمہ کا بیقول بھی لقل کیا ہے کہ ترفری والی حدیث الباب میں وضوئ تھم ندب کے لیے ہے یونکہ حدیث میں ف نہ انشط للعو دبھی روایت ہوا ہے لینی بد وضوعودی صورت میں زیادہ ف طاب نے والد ہے بلغدام علوم ہوا کہ امرار شادی یو ندبی شری سے ہی ہوئی ناز سے بھی پھے تازل دوسری صورت ہاس لیے امام ابو یوسف نے اس امرکوام ندبی شری سے بھے ناز سام ادر ان ایک درجہ نبی شفقت قرار دیا گیا ہے کہ ناز سام اور عاصوری موز وں وہ نہیں ہوئی ہوئی کہ ہمارے اور میا ہوئی تور بیاں ہوئی تور بیاں کے خلاف بھی نہیں ہوئی ہوئی کہ ہمارے اگر کی کا کوئی قوں بظ ہر کسی حدیث ہے مطابق نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ در حقیقت حدیث بی کرادی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صاحب تحفۃ جیسے حضرات کا لیے اکا ہرامت پر ریمارک کی طرح موز وں ومن سب نہیں ہوئی ہوئی کہ ایک ایک مرادی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صاحب تحفۃ جیسے حضرات کا لیے اکا ہرامت پر ریمارک کی طرح موز وں ومن سب نہیں ہوئی ہوئی کے اس کے بوا س کے جواب کی طرف توجہ نہیں گئ کو انوار اب دی میں چونکہ ہرچھوٹے ہوئے مغاطہ کو دور کردینا مناسب سمجھ گیا ہے۔ اس لیے اکا ہوا کی کہ ایک می تائید حضرت شاہ صاحب کی اگر انوار اب دی میں چونکہ ہرچھوٹے بڑے مغاطہ کو دور کردینا مناسب سمجھ گیا ہے۔ اس لیے اس کو کھوا گیا اگر اس کی تائید حضرت شاہ صاحب کے اس ارش دے بھی ہوئی ہے کہ آپ نے فر مایا۔

نطق انور: ہمارے نزدیکے غسل ہر جماع پرمستحب ہے۔ پھر ہوسکتا ہے کہ اس کوفقنی استحباب پرمحموں کریں یا نفع ظاہری پرمحموں کریں یہ ں حضرت نے بھی جہاں تک ہم سمجھے ہیں نفع کے لفظ سے امرار شادی ہی کی طرف اش رہ فر ہ یہ ہے، کیونکہ جہاں تک ہم ری کالم ومکمل شریعت مقد سہ میں اخروی عذاب دثواب کی بنء پرنواہی واوامر کا ورود ہواہے، وہاں نفع دنیوی کے لحاظ سے بھی امرونہی کا ثبوت مات ہے، جن کو ہم مر ارشادی اور نہی شفقت سے تعبیر کرتے ہیں، والقد تع لی اعلم وعلمہ اتم واسم کم۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سائقہ) ندفرہ تے تھے اوراس حاست میں بغیر سل کے سوبھی جاتے تھے۔

حفزت شاہ صاحب کے ارشاد مذکور کی روشن میں بیدخیال بھی ہوتا ہے کہ شایدا مام ابو یوسف کی رائے وضو کی طرح سے غسل کے متعلق بھی ایسی ہی ہوگی۔والعلم عنداللہ بھی ایسی ہی ہوگی۔والعلم عنداللہ

محقق بینی نے لکھا ۔ صدیت الباب سے معلوم ہوا کہ احرام کے وقت خوشبولگا، مستحب ہوا رہا بھی کہ اگر اس خوشبوک اثرات احرام باند ھنے کا بعد بھی باقی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ابت احرام باندھ لینے کے بعد خوشبورگانا حرام ہے، یہی ند ہہ سفیان توری، او م شفعی، امام ابو یوسف امام احمد داؤ دوغیرہ کا ہے اور اس کی تو کل ایک جماعت صحاب و تا بعین و جم ہیر محد ثین وفقہاء کی بھی ہے صحاب میں سے سعد بن الی وقاص ابن عباس ابن زبیر معاویہ حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ ہیں

دوسرے حضرات اس کوممنوع بتلاتے ہیں کہ اتن یا ایک خوشبولگائی جائے جس کا اثر باو جوداحرام کے بعد تک یا تی رہان میں سے زبری امام مالک وامام مجمد ہیں اوراکیک جماعت صحابہ تا بعین ہے بھی نقل بھی ایسا ہی نقل ہوا ہے

### قولهذ كرنةلعا ئشه

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حضرت ابن عمر بھی چونکہ بقاءاثر طیب کواحرام کے بعد جنایت قرار دیتے تھے اس ہے ام م بخاری نے اس واقعہ کی طرف اشار وفر مایا اور حضرت عاکثہ کا جواب ذکر فر مایا

یماں ایک دوسری بحث چیز گئی ہے کہ امام بنی ری نے ذکر نذکا مرجع کس چیز کو بنایا ہے اگر قول ابن محر کو تو وہ اس سے قبل مذکور نہیں ہے بعکہ ایک بوب کے بعد "بساب میں قطیب ٹیم اغتسل و بقی اثر الطیب "میں ذکر ہوگا تحقق مینی نے فر رایا کر می نی نے بیرجوب دیا ہے کہ قول ابن محر حضرات اکا برمحد ثین کی نظر میں تھا ہی ، اس لئے خمیر اس کی طرف پھر گئی ، کیکن و جوب عجیب ہے کیونکہ قول ابن محر سے واقفیت تو بقول کر مائی بھی صرف محد ثین واقفین کے ساتھ خاص ہوگئی اب جو دوسر لے لوگ اس صدیت الباب کو دیکھس کے تو ان کے سوائے تیجر کے اور کیا ماصل ہوگا اور وہ کس طرح جو نیس کے کہ خمیر کا مرجع کیا ہے؟ لہٰ ذاامام بنی رک کو چاہیے تھا کہ پہنے اس روایت انی النعمان کو بیش کرتے جو ایک باب کے بعد لائے بیں اس کے بعد بیرحد بیث اب ب محد بن بشاروالی ذکر کرئے۔

حافظ پر نفتد: محقق عبنی نے آگے لکھا کہ اس ہے بھی زیادہ تجیب ترتو جیدہ فظ نے کہ ہے کہ '' گویا ہ مبخاری نے اختصار سے کا م یہ کیونکہ سی قصد کی صفہ فظ میں اس کو معلوم تھی یہ محمد بن بشار نے اس کو مختصراً بیان کردیا ہوگا اس لیے کے اول تو اس تو جید کو حافظ نے کر مانی بی سے لیا ہے کہ ذااعتراض ندکوراس پر بھی ہوگا دومری اگر اختصار والی ہات سے ہوتی تب بھی اہم بخاری پہلے تفصیل والی حدیث ابوائعم ان والی بی نظر کر تے اور محمد بن بشار والی اس کے بعدے مدوہ ۱۳۰۳۔

### حضرت شاه صاحب كاارشاد

تقریر درس بخاری شریف حضرت مولا نامحد چراغ صاحب دامظلهم میں حضرت کا بدار شاد بھی مذکور ہے کہ مابین دوجہ ع کے حدث

الی اور مظلم کی دائے بھی ہی ہے محقق بینی سے ان کا نام عا بالمہور وگیا ہے کیونکدا تمد حنفیہ بیں سے صرف اوسی کی اس میں اوم والک کے ساتھ بیں بدائع بیں ہے، حرام بو ندھنے کے دفت ہر خوشبو استعمال کرسکت ہے خواواس کا اثر احرام کے بعد باتی رہت یا ندر ہے امام ابو بوسٹ کا قول مجی ہے اور ااور میں کے قائل تھے خودانہوں نے فرویا کہ پہلے بیں بھی اس میں کوئی حربی ند بجت اتن بھر بھر تو ور بعد کا مہول نے بری کٹر ست سے خوشبو کی میں اور غولی تو بیس کے اس کو ناپند کیا (بذل الجمود ۱۸ سے اور اور کی سر سدی تفسیل اس طرب کے داحرام کے دفت جسم است و دسر پر تو جم و غیر ذی جرم و غیر ذی جرم و غیر ذی جرم کی خوشبو وک کا استعمال کرسکتا ہے اور کیڑوں پر تو صرف بغیر جرم و کی خوشبوں کا استعمال جرب اس کے بعد حالت احرام میں براتم کی خوشبو کے احرام میں براتم کی خوشبو

سے قسل یا وضوء یا تیم کا استحب شکلتا ہے اور تیم بھی باوجود پانی کی موجودگ کے نبی کریم بیکی کئے کے کمل سے ثابت ہے اور میرے نزد یک بھی اس جیسی صورت میں تیم جائز وضیح ہے اور اس کوصاحب بحرنے بھی اختیار کیا ہے بخلاف ابن عابدین کے پھریہ کہ ، بین القربانین یا مراء ۃ واحدۃ وضوکا تاکدا تنانہیں ہے جتنا کہ دویازیادہ کی صورت میں ہے

اشكال قشم اوراس كے جوابات

متعدد ہیو یوں میں ہرابری کرنافتم کہلاتا ہے اوراس کا اونی درجہ یہ ہی کہ ایک ایک پوری دات ہرایک کے پس گز ارے بیشم ہرخض پر واجب ہے لیکن رسول اکرم علی ہے ہی واجب تھا یا نہیں اس میں اختلاف ہے جا فظا این جرنے لکھ امام بخاری نے اس حدیث الباب کو کتاب النکاح میں لاکرزیادہ ہیویاں کرنے کا استجب ٹابت کیا ہے اوراس میں اس امری طرف بھی اشارہ کی کہ نبی کریم علی ہے ہی ہتمہ واجب نہ نہاں اور کا ہت کیا ہے اوراس میں اس امری طرف بھی اشارہ کی کہ نبی کریم علی ہے جس کوشافعہ میں سے اصطحر بی نے بھی اختیار کیا ہے اورش فعیہ کامشہور قول اور اکثر کی رائے وجوب کی نہ تھا اور بیون کی ضرورت ہے اس کے بعد حافظ نے چند جوابات ذکر کئے (فتح الباری ۲۲۱ میا بھر باب القرعة بین النہ ، پر بحث کرتے ہوئے کا حدیث الباب کے چیش نظر تو جیدو تا ویل کی ضرورت اس صورت میں ہے کہ محقق مینی نے لکھ کہ حضورا کرم علی ہے جارے میں حدیث الباب کے چیش نظر تو جیدو تا ویل کی ضرورت اس صورت میں ہے کہ میں کہتے ان کے زویک مطورت اس کو اجب کہا جائے جمطرح بم سب لوگوں پر ہے اور یہی رائے اکثر عہا ، کی ہو حضورا کرم علی ہو اللی کی ضرورت اس کو آپ پر بیو بھر بھی کو دوا می طور سے واجب کہا جائے جمطرح بم سب لوگوں پر ہے اور یہی رائے اکثر عہا ، کی ہو تھا کہتی جو حضورا کرم عالی کی ضرورت اس کو آپ پر ہے اور یہی رائے اکثر عہا ، کی ہو حضورا ت اس کو آپ پر بھر بھی ہو کی کے اس کے ذور کی کری تا کہ کہ کی تا ویل کی ضرورت اس کو آپ پر ہے اور یہی رائے اکثر عہا ، کی ہو تھا کہتی تو حضورا ہے اس کو تا ہو کہتی ہو کہتی ہو کہتی تا ویل کی ضرورت نہیں

ابن عربی نے کہا: حق تع الی نے اپنے نبی کریم علی ہے کو نکاح کے سلسلہ میں چند خصوصیات سے نواز ا ہے ان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ آ پ کوایک ساعت وزماندا سیاعطا فرمایا جس میں ازواج مطہرات میں سے کسی کا کوئی خاص حق مقرر نہیں تھا اس ساعت میں آ پ ان سب کے پاس جاسکتے تھے اور حسب مراد کمل فرما سکتے تھے مسلم شریف میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ ساعت عصر کے بعد تھی (عمدہ ۱۳ سے بال جاسکتے تھے اور حسب مراد کمل فرما سکتے تھے مسلم شریف میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ سام عت عصر کے بعد تھی اس کے بعد ہم ان سب جوابات کو یکی نقل کرتے ہیں ملاعی قاری نے لکھ اقل قسمت تو ایک رات ہے پھر وفت واحد میں طواف جمیع کیے ہوا سکے جواب کی طرح سے دیئے تیں

(ا) حضور علی الله بین وجوب میں اختلف ہے ابوسعید نے کہا کہ آپ پرتسویہ واجب نہ تھ اور آپ جوشم الله ویفر مات تھے وہ بطور تبرع وکرم تھا عینی نے بھی اس توجیہ کوؤکر کیا ہے لیکن اکثر حضرات وجواب کے قائل میں لہذا اس صورت میں جواب ت دوسرے ہیں (۲) ۔ بیطواف جمیع سب از واج مطہرات کی مرضی ہے تھا جس طرح آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں اپنی تیے رواری کے لیے سب از واج کے مرضی حاصل فرمائی تھی بیجوابن ابوعبید کا ہے اس جواب کو عینی وجا فظ نے بھی لکھا ہے

(۳)۔ شوکانی نے لکھا کہ علامہ آبن عبد البر نے اس کو واپسی سفر پرمحمول کیا کہ اس وقت کسی کا وقت مقرر نہ ہونے کے سبب قتم واجب نہ تھا لہذا اس وقت جمع ہوا اس کے بعد پھر قتم کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ وہ سب آزادتھیں اور آپ کا طریقہ ان سب میں عدل وتسویہ بی کا تھا کہ ایک کی باری میں دوسری کے یہاں نہ جاتے تھے۔

(س)۔ابن عربی نے آپ کے لیے ایک ساعت مخصوص بتلائی جس میں آپ کوسب یا بعض از واج کے پاس جانے کامخصوص حق

حاصل ہوتا تھامسلم میں ہے کہوہ ساعت بعدعصر کی تھی اگر کسی مصرو نیت کےسبب وہ آپ کوحاصل نہ ہوتی تو اس کے بدل بعدمغرب حق ہوتا تفابذل المجهو وسهاا اس توجيه كوعيني نے تواوير بدانق تقل كيا تكر حافظ نے اس پراغراب كا نقد كيااورمخاج ثبوت بتلايا ہے

(۵)۔اختال ہے کہالیک صورت قشم کے ایک دور سے فراغت اور دوسرے دور کے شروع کرنے سے پہیے پیش آئی ہواس تو جیہ کو حافظ نے بھی ذکر کیا ہے اور عینی نے اس کومہلب کے حوالہ سے قتل کیا ہے۔

(۲)۔حافظ نے ایک تو جید ریمجی ذکر کی کہ ایسا واقعہ قبل وجوب قسمت ہوا تھا اس کے بعد ترک کر دیا گیا بینی وغیرہ نے اس احتمال وجوب كوذ كرنبيس كيا\_

(۷)۔ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے ختم دورہ پرقبل از شروع دورہ ثانیہ والی جواز طواف وجمیع والی تو جید پر تبصرہ فرہ یا کہاس کود یکھنا چاہیے کہ بیاصول مسائل حنفیہ پرٹھیک اترتی ہے یانہیں کیونکہ میں نے پیفصیل فقہ حنفیہ میں اب تک نہیں ہے دیکھی پھرانی پسندیدہ تو جیہاس بارے میں بیفرمائی کہ میرے نز دیک بیجع والی صورت کا صرف ایک واقعہ چیش آیا ہے اور اگر چہراوی کے الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ ایس صورت عادة چین آتی ہے مرابن حاجب نے تصریح کی ہے کہ کان کا مدلول لغوی استراز نبیں ہے کیونکہ وہ کون سے ہے البتداس سے عرفا استمرار سمجها جاتا ہے خصوصا جبکداس کی خبر مضارع ہومیں کہتا ہوں کہ بیہ بات ان کی سیج ہے مگر پھر بھی میری تحقیق مبی ہے کہ بیدواقعہ ذیر بحث مرف ایک بی مرتبہ ججۃ الوداع کے موقع پر چیش آیا ہے دوسری بارنہیں چنانچہ آ کے باب من تطیب میں حضرت عائشہ کی تعبیرا ناطیب آربی ہے جس سے ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہور ہاہے اور یہال کنت اطیب مروی ہوا ہے جس سے عادت واستمرار مفہوم ہوتا ہے بیسب میرے نز دیک رواۃ حدیث کے تصرفات ہیں جن کوتعبیرات کے تنوع اور عبارات کے نفنن سے زیادہ حیثیت حاصل نہیں ہے ہٰذا حدیث کا سیح حنفل رکھنے والے کوچاہیے کہ وہ صرف واقعہ وصال کامتیع کرے اور رواۃ کی تعبیرات کے بیجھے نہ پڑے۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعہ ججۃ الوداع میں ارادہ احرام کے وقت پیش آیا آپ نے جاہا کہ احرام سے قبل سنت جماع کو بھی ادا فرما نیں اور چونکہ سبداز واج مطہرات اس موقع برساتھ تھیں اس کیے جمع کی صورت پیش آئی ہے۔

بظاہر ریررائے ،خود حضرت کی ہے کسی ہے نقل نہیں ہے اور العرف الشذی میں مہوقلم سے ابن العربی کی طرف سے نقل ہوئی ہے چنانچے قیض الباری ۲۵۵۔ امیں بھی بغیر کسی نسبت وحوالہ کے ذکر ہوئی ہےاورانو ارائحمود ۹۳۔ امیں عبارت گڑیز ہوگئی ہے فلیتنہ ۔

(٨) - بيتوجيه رفيق محترم علامه بنوري دامت فيوضهم كي ہے كہ جمع كا واقعه دوبار پيش آيا ججة الوداع كے احرام سے يہيے بھى اوراس كے علال كے وقت بھی (معارف اسنن ۱۷۲۷) یہ تو جیہ بھی بہتر ہے گمرمخاج ثبوت ہے اور حضرت شاہ صاحب کی ندکور رائے مبارک ہے بھی الگ ہے کہ ایک ہی ونت فی رسارت می واقعه و الله تعالی اعلم وعلمه اتم واقعم و الله تعالی اعلم وعلمه اتم واقع من احرام سے قبل میں ا قولہ قوق تلا تنین

حافظ ابن حجرنے لکھا کہمراد تمیں رجال ہیں اور روایت اساعیلی میں اربعین جاکیس ہے اگر جدوہ روایت شاذہ ہے مگر مراسل طاؤس میں بھی اس طرح ہےاوراس میں فی الجماع کالفظ بھی زائد ہے نیزصفت جنت میں ابوٹعیم ہے بھی اس طرح ہےاوراس میں من رجال اہل الجئة كےالفاظ بھى زيادہ ہيں اور غديث ابن عمر ہيں مرفوعا اعطيت تو ة اربعين في البطش والجماع مردى ہے! ، م احمد ونسائي نے حديث زيد بن ارقم مرفوع روایت کی ہے جس کی تھیجے حاکم نے بھی کی ہے ان الرجل من اهل الجنة ليعظي قو ة ما نة في الاكل والشرب والجماع والشهوة ( جنت كے ا یک آ دمی کواکل وشرب، جماع وشہوت کی قوت ایک سومردوں کے برابر حاصل ہوگی اس طرح ہمارے نبی میکانٹے کی قوت کا حساب حیار ہزار مردول کے برابر ہوتاہے (فتح الباری ۳۱۳۔ اوعدہ ۲۰۳۴)

حضرت شاہ صدحب نے فرمایہ کہ ترندی میں بھی قوق مانہ رجل مروی ہے یس جالیس کوسومیں ضرب دینے سے جار ہزار ہوت ہیں جیسا کہ علی مدسیوطی نے ذکر کیا ہے بھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میر ہے نزدیک اختلاف اغدظ وتعبیرات سے صرف نظر کر کے تحقیق بات بیہ ہے کہ نبی کریم علقے کو دنیا میں اتنی قوت وطافت عطاکی سکی تھی جتنی ایک عام جنتی کو جنت میں عطاء ہوگ کیونکہ آپ دنیا میں بھی رجال :اہل جنت میں سے تھے اس کے سوا بجزراویوں کے ففن عبارات اور تنوع تعبیرات کے پچھنیس ہے

## نبی ا کرم علیقی کے خارق عادت کمالات

حضرت شاہ صاحبؒ کے ارش دکی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کے حضورا کرم علیانے کود نیا میں صفات اہل جنت عصافر ما کر بھیجا گیا تھا ، یہ بحث طویل الذیل ہے اور آپ عظیمے کے خصوصی کمالات واوصاف کو یکج کر کے بیان کرنے سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے اور ہم را ارادہ ہے کہ کسی فرصت وموقع سے فائدہ اٹھ کراس خدمت کوحسب مرادانج م دیں گے۔ان شاءالقد تعاں۔

یہاں اتن بات تو سامنے آگئ کہ آپ تانطانہ کو دنیا میں ایک سورجال جنت کی برابر قوت وجافت عطاء کی گئی ہی ،اس پر بھی ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ طواف جمیع النساء کی نوبت آئی اور وہ بھی جمتہ الوداع کے موقع پر اور احرام سے قبل جس کی غرض بظ ہراہیے اور ان سب کے لئے ادائے سنت تھی تا کہ فراغ خاطر کے ساتھ مناسک جج میں انہاک ویکسوئی حاصل ہوجواس سنت کا خشاء ہے۔

ہملے ذکر ہوا کہ امام احمد ونسائی کی حدیث ہے ایک جنتی کوایک سود نیا کے آ دمیوں کے برابر کھانے چینے اور جماع وغیرہ کےاشتہا دقوت حاصل ہوگی ،اورحضوراکرم علی کے وصفات اہل جنت پر پیدا کیا گیا تھ ، پھر بھی جس طرح آپ علی کے ہے ساری عمر م سے م کھانے پر قن عت فر ، نی اور بھی بھی پیٹ بھر کر کھانانہ کھایا ، بلکہ پیٹ بھر کر کھانانہ کھانے کی سنت عام صی بہکرام میں بھی موجود رہی جس پر حفزت عائشہ نے فر ، یا تھ کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت اب پیٹ بھر کر کھ نا کھانے کی شروع ہوئی ہے ،ای طرح آب علی کا ساری زندگی کا بیاخارق عادت وصف عفاف وصبرعن النساء بھی دعوت فکر ونظر دے رہا ہے کہ آپ علی ہے تا سال ہے قبل تو کوئی نکاح ہی نہیں کیا پھر جب مرمبارک ٢٥ سال ہوئی تواسینے چیاا بوطالب کےاصرار اورخود حضرت ضدیجیگی استدعا وخواہش پران سے نکاتے ہوا، جو بیوہ تھیں ،اوران کی مربھی اس وقت ع لیس سال بھی ،حضرت خدیجہ نکاح مذکور کے بعد ۲۵ برس تک زندہ رہیں اور رمضان • انبوی کو ( بجرت سے نین سال قبل ) انقال فرمایا جب کہ ان کی عمر ۲۸ سال ۲ ما ہتھی، حضور اکرم علی نے ان کی زندگی میں کوئی اور نکاح نہیں کی ،ان کے بعد آپ علی نے دل ہو بول سے اور نکات کئے ،جس میں سے کنواری اور کم عمرصرف حضرت ، کشتھیں ، پھران سب نکا حوں سے بھی بڑی غرض و منایت عورتوں کیلئے ابواب شریعت کا کھواننا اوران کے ذریعہ عالم نسواں تک علوم نبوت وشریعت کو پہنچا ناتھا ،اس کے مداوہ خود نکاح کرنا بھی اسلامی شریعت کا ایک اہم رکن ہے اور س کے فوائدومنافع برحیثیت سے بے شار ہیں،اسلام لٹریچ میں ان پرسیر حاصل تفصیلات و بحثیں ملتیں ہیں،حضرت شاہ ولی امتد صاحب فے جمة الله البالغة ص اهم ج اوص ١٣٥ ج ميں اورامام غز إلى نے ابني احياء العلوم ميں نكاح كے منافع وَحَكم ، آفات ومفاسد ، اورحقوق زوجيت وغيره پر بهترين کلام کی ہے جس کوحضرت علامہ عثالی نے فتح الملہم ص ۴۳۰ ج ۳ وص ۱۳۴۱ ج ۳ میں نقل کیا ہے، ہم بھی ان چیز ر کو کتاب النکات میں ذکر کریں ے، ان شاء القد تعالى ، يهال حديث الباب كے تحت از واج مطهرات كا ساء كرا مي اور تعدادش رحين نے ذكر كى بير، جس كو بهم بھى لكھتے بير -یہاں ہشام کی روابیت سےان کی تعداد گیارہ ذکر ہوئی ہےاورسعید کی رویت نو کی ہے،حافظ ابن ججرنے لکھا کہ حضور کرم عفظ کے ک عقداز واج میں بیک وفت نوے زیادہ از واج جمع نہیں ہوئیں ،اس لئے روایت سعیدرانتے ہے ،اور ہشام کی روایت کوان کے ساتھ مارییاور ریجانہ کوملانے برمحمول کریں گے، بعنی ان برنساء النبی کا اطلاق بطور تغلیب ہواہے۔

پھر حافظ نے لکھا کہ دمیاتی نے اپنی سیرت میں ان کا عدد تمیں تک ذکر کیا ہے جن میں وہ بھی ہیں جو پوری طرح شرف ذوجیت ہے مشرف ہو کی اور وہ بھی جن کو صرف پیغام نکاح مشرف ہو کی اور وہ بھی جن کو صرف پیغام نکاح دولا ہو گئی ہیں اور ان کا عدد دولا ہو گئی ہیں اور ان کا عدد دولا ہو گئی ہو ہو گئی ہو گ

### ذكرمبارك ازواج مطهرات

زرقانی شرح المواہب للدنیہ جدسوم میں بیذ کر ۲۱۲ سے ۱۷۱ تک پھیلا ہوا ہے ابتداء میں چندا ہم امور لکھتے ہیں جوذ کر کئے جاتے ہیں۔ افضل از واج

سبازواج میں سے افضل حضرت فدیج پھر حضرت عدی کھر چھڑت حضہ تھیں۔ان کے بعد کوئی تر تب فضیلت با ہمی ہیں ہے ابتدان سب تم مہاء امت پر فضیلت حاصل ہوئی ہے بجر حضرت فاطمہ الزہرہ کے کہ حسب تحقیق الدم سیوطی ان کی فضیلت حضرت فدیجہ وی مشر پر بھی ثابت ہے۔

#### عددازواج

عدداز داج میں اختلاف ہے گر گیارہ پرسب کا اتفاق ہے جن میں لا قریش سے ہیں دھزت فدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت دھمہ، حضرت ام جبیبہ حضرت ام سلمہ وحضرت سودہ ۔ چارع بیات غیر قریشیہ ہیں زینب بنت جحش، حضرت میمونہ حضرت اینب بنت فزیمہ (ام المساکین) وحضرت جوریہ۔ ایک غیرع بیہ بنی اسرائیل میں سے ہیں لیعنی حضرت صفیہ

ان گیارہ میں ہے دوکی وفات حضورا کرم علیا ہے کی زندگی میں ہوئی حضرت خدیجاور حضرت زینب(ام المساکین)اوریا تی نوآپ وفات کے بعد حیات تھیں۔

#### ترتيب ازواج

#### ازواج

رسول اکرم عبی نے فرمایا جن تعالی نے میرے لئے اس امر کونا پسند فرمایا کہ بین کسی کا کار کروں یا کسی ہے نکاح کروں بجزامل جنت کے ، دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے خود کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا اور نہانی کسی بٹی کا نکاح دوسرے سے کیا گروی کے بعد جو حضرت جبرائیل عبیدالسلام میرے ربعز وجل کی طرف سے لے کرآئے ،ان سے جہال آپ علی کے ازواج مطہرات کی فضیلت نگلتی ہے آپ علی کے اسلام میرے دب عزوجل کی طرف سے لے کرآئے ،ان سے جہال آپ علی کے اصبار داور دور) کی بھی فضیلت ثابت ہوئی ہے اس کے بعد مختصر حال تمام ازواج مطہرات کا لکھا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ۔

## (١) ام المونين حضرت خديج رضى الله تعالى عنها

آپ نے سب سے پہلے رسول اکرم علیاتے کی نبوت ورساست کی تقدیق کی اور اسلام لاکیں، بعثت سے پندرہ سرل قبل ۴۰۵ طلائی درہم پرنگاح ہوا۔ آپ نے کئی زندگی میں رسول اللہ علیاتے کی پریشانی ومصائب کی اوقات میں رفاقت ودلداری کا حق ادا کر دیا، گویا کہ وہ لیسکن البھا کی مصداق اکمل تھیں، جتی کہ جب کے ہیں کفار قرلیش نے اسلام کو تباہ کرنے کیلئے حضور اکرم علیاتے اور آپ علیاتے کے خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبود کر دیا اور ابوطالب مجبور ہوکر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ وہاں تین سماں تک محصور ہے، کھنے کی کوئی چیز بہ ہرسے نہ بینے سکتی تھی، طلح کے ہے کھا کر کر کر کی پڑتی تھی، تو اس وقت بھی حضرت خدیج آپ تابیق کے ساتھ رہیں، آپ تابیق کا سلمانہ سب میں ان بی سے چلاہے، اولا و کے اس می حسب ترتیب ولا دت یہ ہیں:

## (۱) حضرت قاسمٌ

حضورا کرم علی کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، مغرسیٰ میں انقال فر مایا، پیروں چلنے لگے تھے، ، ان ہی کے نام پرحضور اکرم علی کے کانبیت ابوالقاسم تھی۔

(٢) حضرت زينب رضي الله تعالى عنها

سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، بعثت ہے وس سال قبل پیدا ہوئیں،ابوالعاص بن رہیج سے شادی ہوئی تھی، ۸ھ میں وہ ت ہوئی۔ ان کے دو بچے ہوئے علی وامامہ، بیامامہ وہی ہیں جن کا ذکرا حادیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے حضورا کرم علی ہے کا ندھے پر بینصیں ہوئیں تھیں۔

حضور علی کے وفات کے وقت کن شعور کو پہنچ گئیں تھیں ،اس لئے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی گاڑکا ج ان ہے ہوااور ، ہم ھ میں جب حضرت علی نے شہادت پائی تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت مغیرہ بن نوفل سے (حضرت حسین کی اجازت ہے )ان کا نکاح ہوا۔ میں جب حضرت علی نے شہادت پائی تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت مغیرہ بن نوفل سے (حضرت حسین کی اجازت ہے )ان کا نکاح ہوا۔

حضرت رقيدرضي اللدتعالى عنها

ولادت سات برس قبل نبوت ہوئی ، ان کی پہلی شاوی ابولہب کے جینے عتبہ ہوئی تھی اور ان کی بہن ام کلثوم کا زکاح بھی اس ووسرے بھائی عتبہ بن الی لہب سے ہوا تھا ، پھر ابولہب کے تھم سے ان دونوں بیٹوں نے ان دونوں سے عبحدگی اختیار کر کی تھی اور حضور اسے معرف عتبہ بن الی لہب سے ہوا تھا ، پھر ابولہب کے تھم سے ان دونوں بیٹوں نے ان دونوں سے عبحدگی اختیار کر کی تھی اور حضور اسلی میں اور حضور علیات بھی ان سے بہت مجت فرماتے تھا اس لئے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سے بیٹا ان کو اپنی کا ندھے پر بیٹھائے ہوئے مجد تخریف لے آئے ، اس حالت بیل فماز پڑھئی ، جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتاز دریتے پھر جب کھڑ ہو جہ کھڑ ہو بیتے ای طرح پوری نماز پڑھائی ۔ بیروایت بخاری وسلم میں ہا دورام میں ہوا در اور اس کی میں ہوا در اور میں اور حضور کی میں ہوا در اور کی میں ہوا در دورام ہو سے خبر بی عصر کی نمی زفتل کی ہے ۔ (زرقانی ص ۱۹۷ تا کہ) حدید مواجب نے لکھا کہ وہ بچ کی نماز تھی اور ذرقانی میں بچاور بھی کو اٹھا کہ اور جماعت سے برطرح جاتر ہو ۔ ان ما بوضیفہ کے میں سے کہ علام میٹن نے نکھا تھا میں وہ دوران کی کو نمی نر تھا کہ ایسا کی کہ فرم ہو نہ کی کہ فرم ہو ان کی کہ فرم سے کہ علام دورات کی دونہ نہیں ، اور حضور تھائے تھے ، مرسے کہ ان کے تفاظت کرنے دلاکوئی شقایا ہیں جو از کے لئے ، ایسے تی اب بھی جاضر ورت کروہ ہے ورضرورت کی وقت نہیں ' عام نگیری و تاضی خن میں کے کہ ناز کہ اندر کدھ جے برجے بھو نمی زفار کے اندر کدھ جے برجے بوتو نمی زفار نو سردہ جائے گو نماز کے اندر کدھ جے برجے بوتو نمی زفار نو سردہ جائے گو نماز کے اندر کدھ جے برجے بوتو نمی زفار نو سردہ جائے گو نماز کے اندر کدھ جے برجے بوتو نمی نوانسد نہ ہوگے۔

اکرم ﷺ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثال ؓ ہے کر دی تھی ، مکہ معظمہ کی زندگی ان پر کفار نے تنگ کی تو وہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ججرت کی اور حضورا کرم ﷺ کی قریب رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ججرت کی اور حضورا کرم ﷺ کی قریب زمانہ ججرت کی دو بارہ حبشہ کو اجرت کی اجازت ہے مدینہ منورہ کو بجرت کی ہے ہوا زمانہ جو کی ۔ ایک بچے ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا ہم ھال کی عمر میں ان کی مجمی وفات ہوگئی۔ جس کا نام عبداللہ رکھا گیا ہم ھالسال کی عمر میں ان کی بھی وفات ہوگئی۔

## حصرت ام كلثوم رضى اللد تعالى عنها

کنیت ہی سے مشہور ہوئیں ،حفرت عثان نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ سے نکاح کیااور ۲ سال تک آپ ان کے ساتھ رہیں کو چیمی وفات پائی ،رسول اکرم آبالی کو تخت صدمہ ہوا ،قبر پر بیٹھے تو آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے ،آپ آبالی می نے نماز جناز و پڑھائی ،کوئی اولا دان سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا

ا چے بعثت کے آغاز میں پیدا ہو کمیں اور ذی الحجہ آھیں حضورا کرم علی نے حسب روایت طبرانی با مرخداوندی حضرت علی سے ان کا نکاح کر دیا • ۴۸ درم نقر کی آپ کا مہر تھا، جہیز بان کی چار پائی، چمڑے کا گدا، (جس میں بجائے روئی کے مجور کے پتے تھے ) چھاگل، دومٹی کے گھڑے، ایک مشک دوچکیاں تھیں۔

حضورا کرم علی کے اس سے نہایت مجت تھی ،جب بھی سفر پرتشریف نے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی پر بھی سب سے پہلے وی ملتی تھیں ،جب وہ آپ منافی ہے پاس آئیں تو آپ ان کی پیشانی چو متے اور اپنی نشست سے ہمٹ کر اپنی جگہ بھی تے بھی اگر بھی حضرت علی و فاطمہ رضی القد تعالی عنہا میں شکر رنجی ہو جاتی تو حضور اکرم علی ان کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی سعی فرہ تے تھے ،اگر بھی حضرت علی و فاطمہ رضی القد تعالی عنہا میں شکر رنجی ہو جاتی تو حضور اکرم علی ان دوخصوں خوشگواری پیدا کرنے کی سعی فرہ تے تھے ،اگر بھی دفعہ مصالحت کراکران کے گھر سے نظرت ہی سمر در تھے اور فرہ یا کہ بیل نے ان دوخصوں میں مصالحت کرادی ہے جو مجھ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں ۔ایک و فعہ حضرت فاطمہ نے آپ علی ہے ۔حضرت علی کی کسی تحق کی گئی گئی گئی ہے کہ کوئی تھی کہ کوئی تھی ہو اور شو ہر کی تحق کو بھوائی کی فطرت اور پھوتی کے فرہ یا '' بیٹی مرداور شو ہر کی تحق کو بھوائی میں انتقال ہوا ،حضور طور پر سمجھ لینا چاہیے کی نسل میارک صرف حضرت فاطمہ ہی کے ذریعہ چلی ہے ۔

حضرت ام کلثوم سے نکاح کاپیفی م حضرت عمر نے دیا تو حضرت علی نے ان کی صغری کا عذر کیا ،اور یہ بھی فر ہایا کہ میں اپنی بچیوں کے نکات (اپنے بی خاندان) بی جعفر میں کرنا چا ہتا ہوں ،حضرت عمر نے اصرار کیا کہ میں اس خاندان کی مصابرت کو س کی کرامت وشرف برکت کے سبب بہت زیادہ عزیز جانتا ہوں ، تو حضرت علی نے اس شتے کو قبول فر ماہیا ،ان سے دو بچے ہوئے ، زیداور وقید گران سے کوئی او ما ذہیں ہوئی ۔
حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح عون بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا جن سے کوئی اول دنہیں ہوئی ،عون کی وفات پر آپ کا نکاح محمد بن جعفر سے ہوا (ان سے ایک نگی ہوئی جو صفرت کی ہوئی وفت ہوگئی) محمد کی وفات پر عبدالمقد بن جعفر سے ہوا (ان سے ایک نگی ہوئی جو صفرت کی میں فوت ہوگئی) محمد کی وفات پر عبدالمقد بن جعفر سے نکاح ہوا کوئی اور و نہیں ہوئی اور ان ہی کے ہوئے ایک وفات نے بوئی ،اور عبدالمقد بن جعفر نے آپ کی بہن حضرت زینب سے نکاح کیا ۔ جن سے متعدد اولا دہوئی بی جو سے میں ان جو برا بھر بن العوام تھیں ۔

ان بی میں سے حضرت فاطمہ ذوجہ جمز ہ بن عبداللہ بن الز بیر بن العوام تھیں ۔

### (۲)حضرت عبداللهُ

بیرسول اکرم عنوان کے چھٹے بچے تھے، جن کا مکہ معظمہ ہی میں بحاست صغرتی انقال ہوا ، ان کے دو ہی لقب طیب وط ہر تھے، یہ سب اولا دحضرت خدیجہام المومنین رضی القد تع لی عنہا کے بطن سے تھی۔

## (۷)حضرت ابراجيمٌ

انظے علی وہ حضورا کرم عیالتے کی آخری اور ساتوی اولا دھنرت ابراہیم سے جو آپ عیالتے کی باندی دھنرت ماریہ بھی اللہ تو ان کہ سے کہ ہم کے بطن سے سے ان کا بھی بحاست صغری انتقال ہوا ، عوالی مدینہ منورہ میں ایک بوہار کی بیوی ان کو دودھ بیاتی تھیں ، سی بھی بہت کہ انتقال ہوا ، عوالی کو گنہیں دیکھا ، آپ عیالتے عوالی مدینہ میں اس بوہار کے گھر جو یا کرتے ، ہم بھی سہت ہوتے سے ، آپ عیالتے گھر میں جاتے سے دھنرت ابراہیم کو گود میں ہے کہ پر رکرتے اور واپس آج ہے سے ، جس روز ان کی وفت ہولی ، جن کی حالت میں بھی آپ عیالتے وہاں موجود سے ، گود میں بی آپ عیالتے کی آئھوں سے آئسو بہدر ہے تھے ، اور ای حالت میں ان کی کی حالت میں بھی آپ عیالتے وہاں موجود سے ، گود میں بی آپ عیالتے کی آئھوں سے آئسو بہدر ہے تھے ، اور ای حالت میں ان کی حالت میں بھی آپ عیالتے وہاں موجود سے ، گود میں بی آپ عیالتے کی ابس خط الوب و فی الصحیح و لا نقول الا ما یو ضبی ربنا (اے ابراہیم اتمہاری جدائی کا ہم سب کو صد مے ، تکھرو تی جا بیان سے صرف وربنا را سے ہی کہ میں ہو ، دوسری روایت میں ہے کہ ہم زبان سے صرف وی بات کریں گے جس سے ہمارار بناراض ہو ، دوسری روایت میں ہے کہ ہم زبان سے صرف وی بیات کریں گے جس سے ہمارار بناراض ہو ، دوسری روایت میں ہو کہ ہم سے ہمارار براضی ہو )

حضرت خدیجہام المومنین رضی التد تعالی عنہا اور ان کی اور وامجاد کے ذکر مہارک کے بعد دوسری از وائے مطہرات کا تذکرہ تذکرہ بھی مختصر کیا جاتا ہے۔

آن ماریہ قبطیہ بنت شمعون اور ان کی بہن سیرین کومصر دسکندریہ کے حکمران بادشہ مقوش قبطی نے حضورا کرم علیا ہے کی خدمت میں بطور نذرعقیہ دت چیش یا تھا، حضرت ماریہ کو آپ علیا ہے نہا ہے کہ مسال ہیں گابت کوعط وفر ، دی تھی جو معبد مرحمن بن حسان ہو ہیں (استیعاب ص ۲۱ کن ۲۳)

ان عبد لرحمن سنے اپنی والدہ سیرین سے میدو، یت ذکر کی ہے کہ دسول امتعلیہ نے ایک وفعہ پنے بیٹے حضرت براہیم کی قبر کا پچھ حصہ کھل ہو، دیکھ تو اس کو بند کردیے کا حکم دیا، ورارش وفر مایا، ان چیز ول سے کو کی نفع ونقصان نہیں پہنچہ ، تا ہم زندہ آ دی کی سکھان سے ٹھنڈک پاتی ہے، ورحق تعالی بھی اس بات کو بہند فرات میں کہ جب کو گی کام کیا جائے تو اس کو کی نفع ونقصان نہیں پہنچہ ، تا ہم زندہ آ دی کی سکھان سے ٹھنڈک پاتی ہے، ورحق تعالی بھی اس بات کو بہند فرات میں کہ جب کو گی کام کیا جائے تو اس کو پائد رومضہ و طابنا تا جائے۔ (استیعاب ص ۲۵۸ ج

## (۲)حضرت سوده رضی الله تعالیٰ عنها

ابتدائے نبوت میںمشرف باسلام ہوئیں اور کفار مکہ کی اذینوں سے ننگ آ کرا پنے سابق شو ہرسکران بن عمر و کے ساتھ حبشہ کو ہجرت بھی کی ، وہاں کئی برس رہ کر مکہ معظمہ واپس بھی ہوئیں تو سچھ دن بعد سکران کی وفات ہوگئی۔

حضرت سودہ سے بخاری ابو داؤ دنسائی میں احادیث مردی ہیں (تہذیب )سال دفات میں اختلاف ہے کیکن زیادہ سمجے یہ ہے کہ حضرت عمر کے آخرز مانہ خلافت میں انتقال فر مایا جو عالبا ۲۲ ھے ہوگا زمانہ خلافت فارو تی کے اندر ہی ان کی دفات کوامام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور ذہبی نے اپنی تاریخ کبیر میں آخرز مانہ خلافت میں دفات کھی ہے دغیرہ زرقانی ۲-۲۲۹

حضورہ اللہ نے نے ازواج مطبرات سے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا اس تھم پر حضرت سودہ نے اس شدت سے مل کیا کہ پھر بھی جے کے لیے بھی نہ کلیں فرماتی تھیں جج وعمرہ تو کر چکی ہوں اب خدا کے تھم کے مطابق گھر میں بیٹھی رہوں گ۔زرقانی ۲-۲۲۹

### حضرت عائشه

بعثت کے چار برس بعد ماہ شوال بیس بیدا ہوئیں ماہ شوال آبنوی بیس بھر ۲ سال فخر دوع کم سیالی ہے ہے پانچ سود رہم مہر کے ساتھ مکہ معظمہ بیس نکاح ہوا اور بجرت کے بعد ۱۳ نبوی ماہ شوال بی بیس بھر ۹ سال مدینہ منورہ بیس رفصتی عمل بیس آئی ۵ ھی بیس فزوہ بی مصطلات سے معظمہ بیس نکاح ہوا اور بجرت کے بار تھا جھے تھے تھے تھے تھے تھے اور افک کے واقعات پیش آئے ۹ ھی سی ترکی کے بالا وتخیر کے واقعات پیش آئے رفع الا ول ااھ میں جب رحمت دوعالم سیالی کے رفتی علی کو افتیار فرمایا تو حضرت عائشہ کی عمر ۱۸ سال تھی دوسال بعد ۱۳ اھی آئے والد ماجد حضرت ابو بکر کی وفات ہوگئی آپ کی زندگی میں جنگ جمل کا واقعہ بھی بہت اہم ہے جو حضرت علی کے سرتھ چیش آیا تھا اس برا آپ کو عمر مجر اس او فات پائی اور حسب وصیت جنت ابتھیج میں وفن افسوس رہا آپ نے امیر معاویہ کے آخری دور خلافت ، رمضان ۵۸ ھیں ہم کا ۲ سال وفات پائی اور حسب وصیت جنت ابتھیج میں وفن ہو کئی آولا وزید ماصل تھی۔ بڑے سے کوئی اولا دنہیں ہوئی آپ کو بلی ظام وفضل نہ صرف عام صحابیات پر بلکہ باستانا، چند تمام صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بڑے صحابی آپ سے مشکل علمی مسائل میں رجوع کرتے تھے آپ کا شار جمہدین و مکٹر بن صحابی سے مشکل علمی مسائل میں رجوع کرتے تھے آپ کا شار جمہدین و مکٹر بن صحابی تا ہو بیس ہو ہو ا

صحاح ستہ میں ان سے بہ کثرت روایات موجود بین صرف بنی ری میں ان سے ۵۴ حدیث صرف مسلم میں ۱۲۸ور دونوں کی متفقہ احادیث کاعدد ۴۷ کے اسے کل احادیث مروبی کی تعداد ۳۲۱ بیان کی گئی ہے بعض نے کہا کہ احکام شرعیہ کا ایک چوتھائی حصہ ان ہے منقول ہے نہایت قانع زامدہ عابدہ تھیں امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں لا کھ درہم بھیج تو شام ہونے تک سب خیرات کر دیئے اور آپ نے پھے نہ رکھاغیبت ہےاحتر ازکرتیں اورکسی کا حسان کم قبول کرتیں شی عت ودلیری بھی ان کا خاص جو ہرتھ نماز حیاشت وتہجد کا بہت اہتم م کرتیں تھیں اكثرروز ب رحمتين اور ہرسال حج كرنے كائمى التزام كرتيں تھيں

ابن سعدوغیرہ کی روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہخودحصرت عائشہ اپنے ما بہالفخرا متیاز ات حسب ذیل بیان کیا کرتیں تھیں

- (۱)-حضور علی کا نکاح بجزمیرے کی کنواری ہے ہیں ہوا۔
- (۲) کسی دوسری بیوی کے دونوں ماں باب نے میرے سوا بجرت کا شرف حاصل نہیں کیا
  - (m)- حق تعالى نے ميري براءت آسان سے اتاري
- (٣)-نكاح سے قبل حضرت جريل ريشي كيڑے يرميري تصويرلائے اور حضور عليہ كو بتلايا كه بيآ ب كى بيوى ہونے والى بيں۔
  - (۵) میں اور حضور ایک برتن ہے عسل کرتے تھے بیشرف کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوا۔
  - (١)-حضور علی ات کونماز تبجد یز سے تھے تو آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اس شرف میں کوئی بیوی میری شر یک نہیں ہے۔
    - (۷)-حضور علی ہے روحی اتر تی تھی اس حال میں کہ وہ میرے لحاف میں ہوتے تھے یہ بھی میرے ساتھ خاص ہے۔
      - (٨)-حضور علی کی وفات ایسے حال میں ہوئی کہ سرمبارک میرے سینہ پر تھاا درمیری ہی باری کے دن ہوئی۔
        - (٩)-آپ کی تدفین میرے حجرے میں ہوئی۔
    - (١٠)- بيويول من حضور علي كوسب سے زياد ومحبوب تقى ۔اورمير ب باب بھي ان كوسب سے زياد ومحبوب تقے۔
      - (۱۱) میں نے حضرت جبر مل علیدالسلام کودیکھا۔
- (١٢)-مير \_ ليمغفرت ورزق كريم كاوعده كيا كياب اى طرح فيضل عائشه على المساء كفضل الثريد على الطعام وغيره احاديث مروى بي (زرقالي وغيره)

(۴) حضرت حفصه رضي الله عنها

آپ کی ولاوت بعثت نبوی ہے یانج سال قبل ہوئی جس وقت قریش خونہ کو تعمیر میں مصروف تھے آپ نے اینے مال باید اور شو ہر کے ساتھ اسلام قبول کیا پہلا نکاح نسیس بن حذافہ نہی ہے ہوا تھا غزوہ بدر میں ان کی شہادت ہو چکی تو اس کے بعد ۴ ھا یہ ۳ ھا میں آ پ کا نکاح حضور علطی سے ہوانہایت مجھداراور صاحب علم وقضل تھیں گر مزاج میں ذراتیزی تھی ای لیے بعض اوق ت حضور علی تھے ہے دوبدو منظ کو کرتیں اور برابر کا جواب دیتی تھیں جس سے کشیدگی کی نوبت آ جاتی تھی۔ چنانچہ بخاری میں خود حضرت عمر سے ایلاء کے واقعہ میں ان باتوں کا ثبوت ملتا ہے تحریم کا واقعہ جو 9 ھیں بیش آیا وہ بھی حضرت عفصہ اور حضرت عائشہ کے باہمی مشورہ کے بعد ہواتھ جس سے حضور متاثر ہوگئے تنے اور آیت تحریم اتری اوران دونوں کے مظاہرہ کرنے برآیت ان تنوب الی الله فقد صعت قلومکما و ان تظاهوا علیه للّ بیہ سے تنبیہ کی گئی اورخود حضرت عمر نے اس موقع برحضور علی ہے عرض کر دیا تھا کہ ارشاد ہوتو حفصہ کا سر لے کرآ وَں؟ ایسی ہی کسی نا گواری کے موقع پر حضور علی نے ان کوطلا ت بھی دے دی تھی جوایک اور رجعی تھی جو کم ہے کم درجہ کی طلاق ہے اس پر حضرت جہریات نے آ کر حضور علی ہے کہا کہآ ب حفصہ سے رجوع کرمیں وہ صوامہ دقوامہ اورآ پ کی زوجہ جنت ہیں (اخرجہ ابن سعد والطمر انی بر جال اسے ) ایک روایت میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے فر مایا کہ حق تع لی کا تھم یہی ہے کہ آپ حضرت عمر پر شفقت کر کے رجوع فر ما کیں ایک روایت میں ہے کہایک دفعہ اور بھی حضور علی ہے ان کو دوسری طلاق دینے کا ارادہ فرہ یا تو حضرت جبریل نے ان کوروک دیا اور حضرت عمر نے حضرت حصہ سے کہددیا تھا کہ ایک دفعہ تو حضور نے میری وجہ ہے رجوع کرلیا ہے اگر وہ دوسری مرتبہ طلاق دیدیں گے تومیں تخصے ہے بھی کلام نہ کرول **گا** (زرقانی ۲۳۷٪)

طلاق ورجوع پذکور کا ذکر استعیاب، اے۔ ۲ میں بھی ہے حضرت حصہ نے صی حستہ میں احادیث مروی ہیں زرقانی میں ان کی مرویات کی تعداد ساٹھ تھل ہوئی ہے جن میں ہے یا کچے بخاری میں ہیں ۲۳۷\_۳) آپ کی وفات اہم ہیں بھر ۵۹ ہدیا ہم ہیں بھر ٣٢٣ سال بوئي ہے اور ٢٢ ھين وفات كا قول غلط ہے۔ زرقاني ٣٣٨ ٣٣

ام المومنين حضرت زينب بنت خزيمهام المساكين

فقراءومسا کین کوزمانہ جاہلیت ہی ہے کھا تا کھلانے اوران کے ساتھ رحم وشفقت کی عادی تھیں اس لیےام المساکین نقب ہو گیا تھا بہلے عبداللہ بن جش کے نکاح میں تھیں شوال ۳ھ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی حالم تھیں شو ہر کی موت کے بعد ہی اسقاط حمل کی صورت ہوگئی اس لیےعدت جلد ختم ہوگئی اور ۳ ھے اندر ہی انکا نکاح حضور علی ہے ہوا آپ کے نکاح میں دو تین ماہ ہی روسکیں تھیں کہ وفات یائی حضرت خدیجہ کے بعد صرف یمی زوجہ مطہرہ تھیں جن کا انتقال حضور علیہ کی زندگی میں ہوا ہے جبکہ ریحانہ کو باندی ما نا جائے زوجہ نہیں کیونکہ ان کی وفات بھی ججۃ الوداع کے بعد آپ کے سامنے ہی ہوئی ہےزرقانی نے حضرت زینب کی وفات رئے الآخرم رہ میں لکھی ہے حضور کنے ہی ان فی وفات میں جۃ مدرب \_\_\_\_ نماز جناز ہیڑھائی وفات کے وفت عرتمیں سال تھی۔ حضرت ام سلمیہ رضی اللّٰدعنہا معظ

قریش کے خاندان مخز وم کی چشم و جراغ تھیں نام ہند تھا ان کے والد ابوامیہ مکہ معظمہ کے مشہور مالدار و فیاض تھے اس لیے بڑی ناز و نعمت میں ملی تھیں آ ہے کا پہلا نکاح ابوسلمہ عبدالقد بن الاسدے ہوا تھا اور ام سلمہ کے چیا زاداور رسول اکرم ﷺ رضاعی بھائی تھے آ غاز نبوت میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں اور اٹھین کے ساتھ حبشہ کوسب سے پہلے ہجرت بھی کی واپس آ کر دوسری ہجرت مدینہ کو کی اہل سیرنے انگویدینہ کیلئے سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورت لکھا ہے اوران کی ہجرت کا واقعہ بھی نہایت عبرت انگیز ہے وہ اپنے شو ہر کے ساتھ بجرت کرنا جا ہتی تھیں لیکن ان کے قبیلہ نے مزاحمت کی اس لیے ابوسلمہ ان کوچھوڑ کر مدینہ چلے مئے تھے جس کی صورت میہوئی کہ حضرت ابوسلمہ نے ہجرت کے لیے اونٹ اور سامان سغر تیار کیا اور حضرت ام سلمہ وصاحبز ادے سلمہ کواونٹ پرسوار کیا اور اونٹ کی نٹیل پکڑ کر چل کھڑے ہوئے تو بنوالمغیر وحضرت امسلمہ کے خاندان کےلوگ جمع ہوشکئے اور حضرت امسلمہ سے کہاتم ہمارے بیچ کوئبیں لے جاسکتے ہم نہیں د کھے سکتے کہتم اس کوشہروں میں در بدر لئے پھرو، یہ بات ہماری عزت پریندلگانے والی ہے حضرت ام سلم کہتی ہیں یہ یہ کروہ انہوں نے مجھے اونٹ ہےا تارکراییے گھرلے گئے اس پر بنوابوالاسدابوسلمہ کے خاندان والوں کوغصہ آیااورانہوں نےسلمہ کوبھی اتارلیا کہ جب تم نےسلمہ کو ہی ہمارے آ دمی سے چھٹرالیا تو ہم اینے بیٹے کوام سلمہ کے پاس نہ چھوڑیں محماس طرح ابوال سداورابوسمہ کے قبیلہ والے مجھ سے میرے بجہ کوچیز اکر لے گئے اس کے بعد ابوسلم تو مدینہ چلے گئے اورام سلمہ اپنے شوہر و بچہ سے جدا ہوکر مکہ معظمہ رہ کئیں ک۔ ۸روز تک ان کامعمول تھا کہ گھرے نکل کرابطح جاتیں اور وہاں بیٹھ کرمنج ہے شام تک ردیا کرتیں اور خاندان کے لوگوں کواس کا احساس بھی نہ ہوا یک دن ابھح کی طرفان کے خاندان کا ایک مختص نکل آیا اورام سلمہ کوروتے ہوئے دیکھا تواس کو بڑارتم آیا گھر آ کرلوگوں ہے کہاسنا کہاس غریب مسکینہ پر کیوں ظلم کرتے ہوتم نے بلاوجہاس کےاوراس کےشوہراور بچہ کے درمیان تفریق ڈال دی ہے اس کو جانے دواس برخاندان کےلوگوں نے

جھے ہے کہا کہم شوہر کے پاس جاسکتی ہوام سلمہ کابیان ہاں وقت عبدالاسد نے بھی جھے میرا بیٹاد ، یا بیں ایک اونٹ پرسوارا ہے بیٹے سلمہ کو دھیں لے کر تنہا ہی مدینہ طیبہ کے راستے پرچل پڑی تعلیم تک پنجی تھی کہ عثان بن طلحہ سے ہو لے ابوامیہ کی بیٹی ا کہاں کا ارادہ ہے؟ بیس نے کہا داللہ خدااوراس کے بیٹے کے سواکو کی نبیس ہو لے خداک دا ہے قتم ابتم جیسی شریف اور عزت والی عورت کو اس طرح تنہا سفر کے لئے نبیس چھوڑا جا سکتا پھرانہوں نے میرے اونٹ کی تکیل پکڑی اور میرے ساتھ ہو لئے واللہ اور عزت والی عورت کو اس طرح تنہا سفر کے لئے نبیس چھوڑا جا سکتا پھرانہوں نے میرے اونٹ کی تھیا دیے اور ایک طرف ہوکر ساتھ ہو لئے واللہ اعرب میں میں نے اس سے زیادہ کریم وشریف رفتی سفر نبیس دیکھا جب منزل آتی تو اونٹ کو بٹھا دیے اور ایک طرف ہوکر کسی درخت کے پاس چلے جاتے اور اس کے نیچ سور ہے جب روائی کا وقت ہوتا آتے اور اونٹ کو تیار کرتے اور جھے سوار ہونے کا موقع دسینے کسلے دور ہٹ جاتے اور اس کے نبیس جھی طرح اطمینان سے سوار ہوجاتی تو پھرکیل پکڑ کر لے چلتے ای طرح سارا سفر پورا کیا قبائی کی کر کہا تمہارے شوہراس ہی میں ہیں ان کے پاس جلی جاؤ ہے کہ کر مکہ منظمہ کو واپس ہوئے۔

قبامیں لوگوں نے ان سے باپ کا نام پوچھا تو کسی کو یقین ندآ تاتھا کہ ایسی شریف وعزیز گھر اندی عورت اس طرح تنہا مکہ سے مدید تک چلی آئی کیونکہ شریف گھر اندی عورتیں اس طرح نظنے اور سفر کرنے کی جراءت نہ کرتیں تھیں جب جج کے موقع پر انہوں نے لوگوں سے ساتھ اپنے گھر کورقعہ بجوایا تو سب نے یقین کیا کہ ابوامید کی بٹی ہا اور سب نے انکو بڑی عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھا زرقانی دمندا ہم کی کھی نمانہ تک ابوسلم کا ساتھ رہا حضرت ابوسلم مشہور شہر وارتھے غزوہ بدروا حدیمی شریگ ہوئے اور بہا دری کے ظیم کا رنا ہے یادگار چھوڑ کر جمادی الثمانی مہر ہیں وفات یائی۔

حضرت ام اسلمہ نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں عاضر ہوکر خبر وفات سنائی تو حضور بنفس نفیس ان کے گھر تشریف لے گئے گھر
میں کہرام مچا ہوا تھا حضرت ام سلمہ بہتی تھیں کہ ہائے غربت میں کیسی موت ہوئی!! حضور علیہ نے نے مرکر وان کے لیے مغفرت کی دعد انجوا در میں کہوں میں کہوں کے اور جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی ما گھواور بیہ کو کہ خداوندان سے بہتران کا جانشین عطا کر'اس کے بعد ابوسلمہ کی لاش پرتشریف لائے اور جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی منور علیہ کے حضور علیہ نے وفات کے بعد ابوسلمہ کی آئیسیں کھلی رہ گئیں مضور علیہ نے وہ تحدید میں اور ان کی مغفرت کی دعاما تھی دعاما تھیں حضور علیہ نے خود دست مبارک ہے آئیسیں بندکیس اور ان کی مغفرت کی دعاما تھی

### حديثى فائده

زرقانی ص ۱۳۹۳ می میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضورا کرم عیا ہے ہے مدین من رکھی تھی کہ جس مسلمان کو کی مصیبت پنچ وہ یہ ہے ''اہم اجرنی فی مصیبی واضلفی خیرا منھا (اے اللہ! جھے اس مصیبت کے عض اجروثو اب آخرت عطاء فر ما اور اس مسلمہ صند نایدہ بہتر بھے عطہ فر ما) تو حق تعالی اس کو ضرور اس ہے بہتر نعمت عطا کریں گے۔ بدروایت ابوداو دونس کی بیس امسلمہ رضی القدتعالی عنہا ہی سے ہا نہوں نے ابوسلمہ کا واسطہ کر نہیں کیا اور دوسری روایت مسلم ونس کی وغیرہ بیس اس طرح ہے ہے کہ ایک دفعہ ابوسلمہ اسلمہ اسلمہ اسلمہ اسلمہ مسلمہ صنبت کی ہے جو بجھے فلال فلال نعمتوں ہے ہی سلمہ اسلمہ اسلمہ اسلمہ اسلمہ مسلمہ صنبت کی ہے جو بجھے فلال فلال نعمق میں اسلمہ اللہ اسلمہ اللمہ اللہ اسلمہ اسلمہ اسلمہ اسلمہ اسلمہ اللہ اسلمہ اسل

بھی کہوں کیونکہ میں نے اپنے ول میں کہا کہ ابوسلمہ سے بہتر مجھے مسلمانوں میں سے کون ال سکتا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ ان کا بید خیال عام مسلمانوں کے لحاظ سے تھا،ان خواص کے لحاظ ہے نہیں تھا جن کووہ بھیٹا ابوسلمڈ سے بہتر جانتی تھی ، کیونکہ ان کے کمال علم وعقل ہے بعید ہے کہوہ ابوسلمة كوبالكليهمارے بىمسلمانوں سےافضل مجھتى ہوں،ايك روايت ميں بيہ كه جب ميں اراده كرتى كه و ابدلنى خير منها كبون تو ول روک ویتا کدابوسلمہ سے بہترکون ہے؟ (جس کا توارادہ کرے گی) ابن مجد کی روایت میں بیہے کہ جب میں ارادہ کرتی کہ کہوں اے القد! اس كے يوش ميں اس سے بہتر عطاكر، تو ول كہتا كدا بوسلمه كا بہتر بدل تھے كہاں ل سكتا ہے؟ ان روايات سے بھى معلوم ہوتا ہے كہ جو كچھ ركاوث اس كلمه كوكينے سيتنى وہ اسينے لحاظ سے بھى تقى كەمىرى حيثيت كے لحاظ سے جول سكتا ہے وہ يقينا ابوسمة سے بہتر ند ملے كا۔ والله تعالى اعلم ـ اس کے بعدز رقانی میں ہے کہام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نے کہا، پھر میں نے وہ کلمہ بھی کہددیا اور حق تعالی نے مجھے ابوسلمہ کے بدل میں اپنے حبیب عرم حضور علی کے عطاء فرمادیا بظاہر یہ کلمہ ندکور کہنے پر حضور اکرم میں کے اس تازہ ارشاد نے آیادہ کر دیا، جو آ پ علی نے تعزیت کے موقع پرتلقین فرمایا اوراس وفت ہی حضرت ام سلمدرضی اللد تعالیٰ عنهانے بیکلمداد اکیا ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم زواج نبوى: عدت كزرجان برنقل ب كه حضور علي كي طرف سے نكاح كا پيغام كر صاطب بن ابى بلتعه محكة تو ام سلمه رضى الله تعالى عنهان الكاركرديا ، معزت ابو بكرصدين محية آب في الكاركرديا ، معزت عمر محية انهول في الكاركرديا تو معزت عمركو يخت عصد آيا اور کہا کہتم رسول اللہ علی ہے پیغام کورو کرنے کی جراءت کررہی ہو؟ اس پرام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہتم غلط سمجھے ہو، رسول ا کرم علی کے پیغام کے لئے تو مرحباہے بمرمیرے لئے تین رکاوٹیس ہیں ،ایک تو مجھ میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے ( دوسری بیویوں کے آ ساتھ نباہ مشکل ہوگا) دوسرے میرے بیے ہیں، (ان کی پرورش کابار کسی پرڈالنا مناسب نہیں مجھتی) تیسرے یہاں (مدینہ طبیبہ میں) میرے اولیاء میں ہے کو کی نہیں ہے جومیرے نکاح کامتولی ہوگا (بڑے خاندانوں میں بغیرولی یاسر پرستوں کی موجودگی کے نکاح کرنامعیوب تھا) یہ سب تغصیلی جواب حضورا کرم میں کھیے کومعلوم ہوا تو خود بنفس نفیس حضرت ام سلمدرضی التد تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا: کہ غیرت کے بارے میں تو مجھے خدا سے امید ہے کہ بید کاوٹ جاتی رہے گی (ووسری روایت میں ہے کہ میں جلد ہی دعا کروں گا کہ خدا اس کودور کردے چنانچہ آپ علی نے دعافر مائی اوراس کی برکت سے ام سمہرضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری بیویوں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ غیرت کے برے جذبہ کامجی شائبہ بھی ندو یکھا گیا ) اور بچول کے لئے خدا کانی ہے، دوسری روایت میں ہے کہ بچوں کا معاملہ خدا کے سپر دکر دو، وہ کفالت کریں محےاور رہی اولیاء کی بات تو تمہارے اولیا میں ہے کوئی بھی حاضر وغائب مجھے ناپسندنہ کرے گااورسب ہی اس معاملہ ہے راضی ہوں مے بین کر حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے جئے عمرے کہا: اٹھو: اپنی ماں کا نکاح رسول خدا علیہ ہے کردو۔ خاص حالات: (۱) غزوہ خندق کےموقع پراگر چہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خودشر یک نتھیں تاہم اس قدرقریب تھیں کہوہ خود آپ ﷺ کی تفتگوا چھی طرح سنتی تغییں اور فر ماتی تغییں کہ مجھے وہ وفت انچھی طرح یا دے کہ سینہ مبارک غبرے اٹا ہوا تھا اور آ پ علی کے لوگوں کوا بنش ا نعاا نعا کردیدر ہے متے کد فعتہ ممار بن پاسر پر نظر پڑی اور فرمایا: افسوس این سمید! تجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔'' (منداحمہ ۲۹ ج۲) (۲) محاصره بن قریظه ۵ در کے موقع پر ابولبابہ سے ایک لغزش ہوگئ تھی اور انہوں نے نادم ہوکراہے آپ کوستون مسجد نبوی سے باندھ لیا تھا، جب ان کی توبہ تبول ہوئی تورسول اکرم علی ہے معلوم ہونے پر حضرت اسلمدرضی اللہ تعالی عنبائے بی ان کوتبول توبہ کی بشارت

سنائی تھی (زرقانی ۱۵۳ ج۲) (۳) مسلح حدید بیر بیس سب لوگ صلح کی گری ہوئی شرا نظ اور مسلمانوں کے خلاف ہونے کی دجہ سے دل شکستہ بتھے نبی اکرم علی ہے۔ ان کوقر بانی کر کے احرام سے لکل جانے کا تھم دیا تو کوئی بھی تغییل ارشاد کے لئے آ مادہ نہ ہوا ،اس پر حضورا کرم علی کے کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور حضرت ام سلمدرضی الله تعالی عنبا کے پاس تشریف لے جاکر شکایت کی ،انہوں نے فرمایا آپ علی ہے کھی نے فرمایا کے پاس بلکہ بابرنگل کر خود قربانی کریں اوراحرام اتار نے کے لئے بال منڈوا کیں۔آپ علی کے ایسانی کیا تو سب کویفین ہوگیا کہ یہی آسانی فیصلہ ہے اور ای کو بے چون وجرا مان لیزاہے، پھرتو سب نے اس طرح تغیل ارشاد کی کہ ایک دوسرے پر سبقت کرر ہاتھا ( بخاری شریف )

ا مام الحرمين كا قول ب كمنف نازك كى بورى تاريخ مين ،اصابت رائے كى الي عظيم الشان مثال پيشنبيس كى جاستى \_

(۳) بچۃ الوداع •اھیں حضرت ام سلمہ رضی القد تعالی عنہاعلیل تھیں ،ان کا غلام اونٹ کی مہارتھ ہے ہوئے انہیں لے جرہاتھ ، حضور علیات نے فرمایا '' جب مکا تب غلام کے پاس بدل کتابت اداکرنے کے لاکق مال موجود ہوتو اس سے پردہ ضروری ہوج تا ہے' (منداحہ) اس سے معلوم ہواکہ جب ازواج مطہرات کے لئے اوروہ بھی اپنے زرخرید غلام سے پردہ کا اہتم م ضروری ہے تو غیروں ہے کتن زیاوہ اس کا اہتمام ہونا جا ہے۔

حضرت ام سلمہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنہ وفات میں کافی اختلاف ہوا ہے جس کو زرقانی نے ص ۲۴۱ج ۳ میں نقل کیا گیا ہے صاحب الموا ہب علامہ قسطلانی نے ۵۹ ھے کواضح قرار دیا، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ۵۸ ھالاھ کے دوقول ذکر کئے، بعمری نے ۲۰ ھے کوشیح قرار دیا، تقریب میں ابراہیم حزبی کے قول ۲۲ ھے کواضح کہا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عمر کا اندازه کم وبیش • ۸ کاضرور ہے اور بظاہروہی از واج مطہرات میں سے آخر میں نوت ہوئیں ہیں۔

حضوراکرم علی ہے ان کی کوئی اولا دنہیں ہے اور پہنی اولا دیہ ہیں (۱)سلمہ جوہش میں پیدا ہوئے تنے اور حضورا کرم علی نے ان کا نکاح حضرت حمز و کی صاحبز ادی امامہ ہے کر دیا تھا۔ (۲) عمر ، جوحضرت علیؓ کے زمانہ ضلافت میں فارس و بحرین کے حاکم رہے (۳) درہ ، بخاری میں ان کا ذکر آیا ہے (۴) زینب ، پہلانام برہ تھ ، حضرت علی ہے نے زینب رکھا۔

حضرت ام سلمدرضی اللہ تعالی عنہا ہے معام ستہ ہیں روایت ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ان کا پالیہ ہی کثر ت
روایت ہیں بلند ہے ۲۷۸ روایات کس ثبوت ہوا ہے، حضور علیہ کی حدیث سننے کی ہے حدمشاق رہتی تھیں، ایک دفعہ بال گند عوار ہی تھیں کہ
حضور علیہ کے خطبے وینے کی آ وازئی، مشاط ہے کہا کہ جلدی کر: اس نے کہا ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو حضور علیہ نے نے صرف یا بھا المناس
کہا ہے، بولیس کیا خوب ہم آ دمیوں میں نہیں؟!اس کے بعد خود بال با ندھ کراٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خطبہ کھڑے ہوکر سنا ( منداحمہ ) قرآ ن
مجید بھی بہت اجھا بڑھا کرتی تھیں اور حضور علیہ کے طرز بر بڑھ کتی تھیں۔

حفرت عائشرض اللہ تعلی عنہائے آل زبیر کر خبر دی تھی کہ رسول اکر م علی کے ان کے پاس دور کعت عصر کے بعد پڑھی ہے اس
لئے آل زبیر بھی پڑھنے گئے تھے لیکن زید بن ثابت نے کہا کہ بم کواس بارے میں زیادہ معلوم ہے، کہ حضو تعلیقے نے ایک وفعہ یہ دور کعت اس
لئے پڑھی تھی کہ ایک وفعہ سے گفتگو کے بعد ظہر کی دور کعت رہ گئی ، وہی عصر کے بعد آپ نے پڑھی تھی ۔ (افتح اربی مستعدی کے بعد کاری سے ۱۹۲۷)

(باب وفد عبد القیس) میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس وغیرہ نے کریب کو حضرت عائشہ کے پاس اس مستد کی تحقیق کمیسے بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ (زید بن ثابت) کی طرح بیان فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ (زید بن ثابت) کی طرح بیان کے فیعلہ فرما دیا کہ عصر کے بعد کوئی نقل نماز نہیں ہے اس واقعہ سے ان کے فضل و کمال کا انداز و ہوسکتا ہے ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت زاہدانہ زندگی گڑا رتی تھی ، ایک مرتبہ بار بہنا جس میں کھیسونا بھی شائل تھا، حضور علی تھے نے اعراض کیا تو اس کوا تار ڈالا۔

ایک مرتبہ چند فقراء جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اورالحاح ہے سوال کیاام انحسین نے ان کو (الحاح کی وجہ ہے ) ڈانٹا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا:'' ہم کواس کو تکم نہیں ہے اس کے بعد لونڈی سے کہا کہان کو پچھ دے کر رخصت کرو، پچھ نہ ہوتو ایک ایک چھوہارا ہی ان کے ہاتھ پررکھ دو (استیعاب) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضور علیہ ہے موے مبارک تبرکا جمع کر کے رکھ چھوڑے جن کی وہ لوگوں کوزیارت کراتی تھیں۔ (منداحمہ)

## (2) حضرت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها

آ پ کی کنیت ام الحکم تھی ۔ والدہ کا نام امیمہ تھا، جو جدرسول! کرم علی علی عبدالمطلب کی بیٹی تھیں اس بناء پر حضرت زینب بنت جحش رضی امتد تعالی عنها حضور علی کے حقیقی بھوپھی زاد بہن تھی ، وہ نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام سے مشرف ہوئیں ، آنحضور علی کے ان کا نکاح اپنے آ زاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے جوحضور علی کے متنی بھی تھے کر دیا تھا، بینکاح اسلامی مساوات کی نہدیت نمایاں مثال ہے کہ قریش خصوصا خاندان ہاشم کا مرتبہ تولیت کعبہ کی وجہ سے ساری دنیائے عرب میں بلند ترسمجھا جا تا تھاحتی کہ کوئی غیر قریشِ ہاشی عرب بادشاہ بھی ان کے کسی فرد کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا تھااس کے ہاوجود چونکداسلام نے تقویٰ کو ہزرگ وہزائی کاسب سے بزامعیار قرار دے دیا تھااوراس کے مقابلہ میں بغیر تقوی محض نسبی ادعاء وفخر کو جاہلیت کا شعار قرار دے دیا تھا،حضور علیہ کے اس نکاح میں کوئی تامل نہیں فرمایا، پھرتعلیم مساوات کےعلاوہ یہ بردی غرض بھی تھی کدزیدان کو کتاب وسنت کاعلم سکھ کمیں گے،جیسا کہ اسدانغابہ ص۳۲س ۵ میں ہے، یہ دوسری بات ہے کہ مزاجوں کے فطری عدم تناسب اور دوسری خارجی وجوه کے تحت حضرت زینب وزید میں تعلقات کی خوشگواری نه ہوسکی اورشکوه وشکاییت وشکررنجی کا سعسد دراز ہوتا چلا گیا تا آئکد حضرت زیدنے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا پیغ جھگڑوں اور حضرت زینب کی زبان درازی وغیرہ کی شکایت طاہر کی اور طلاق ویے کاارادہ کیا حضور علی ان کوبار ہار سمجھاتے رہے کہ طلاق نددیں مگر مجبوراً طلاق تک نوبت پہنچ گئی، زرقانی میں ہے کہ طلاق کی وجہ یہ بھی تھی کہ زید کوحضرت زینب کا با وجود زوجہ ہونے کی اپنے شرف نسب وحسب کیوجہ سے ہروفت بڑائی کا اظہار واحساس کھٹل گیا تھا۔ جب وہ مطلقہ ہوگئیں تو حضور علی ہے نے ان کی دلجوئی کیلئے ان سےخود نکاح کرنا جا ہالیکن عرب میں چونکہ تنبی کواضعی بیٹے کے برابر سمجھا جا تا تھااس لئے عام لوگوں کے خیل ہے آپ علیہ تال فرماتے تھ خدا کو یہ بات پندنہ ہوئی کہ آپ علیہ ایک جائز امریس رسم جاہلیت کی وجہ ہے تال کریں، للذا حضور علی نے حضرت زید ہی کوحضرت زینب کے پاس پیغام لے کر بھیج ویاء زیدان کے گھر گئے تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی پیغام اس شان سے دیا کہ ان کی طرف سے پیٹھ پھیرکرایک طرف کو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رسول اکرم علی کے کا پیغام نکاح لایا ہوں، زرقانی میں ہے کہ بیطریقة ان کا بیجہ غایت ورع وتقوی تفاور نداس وقت تک پردہ کے احکام بھی ندا ترے تھے۔حضرت زینب نے جواب دیا کہ بیس بغیر استخارہ خداوندی کے گوئی رائے قائم نہیں کرسکتی اور اپنے گھر کی معجد میں نماز کے لئے کھڑی ہو گئیں، ادھر حضور علی کے پازل ہوگئ کہ ہم نے آپ علی کا نکاح خود ہی کردیا ہے (دنیامیں نکاح کرنے کی ضرورت میں) چنا نچہ اس وی کے بعد حضور علیہ حضرت زینب کے یاس بداستیذ ان وغیرہ بے تکلف چلے مجئے اور كى سوآ دميول كوطعام وليم بهى كهلايا، يهمى آتاب كهجب حضرت زينب كواس نكاح كى خبرهى توسجده بيل كركسي \_

## منافقین کے طعن کا جواب

صاحب المواجب نے لکھا کہ جب رسول اکرم علیہ کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو منافقین اور بعض ووسرے

ک زرقانی میں ہے کہ پیمی صنور مقابلہ کے نصائص میں سے تھا کہ آپ علیہ کو انڈرتوں کی نے اختیار دیا تھا کہ نکاح جس سے جاہیں کر سکتے تھے۔ طبرانی میں ہے ہوئی مردی ہے کہ معنوم ہوا کہ حضرت زید سے صحیح مردی ہے کہ حضوطائی نے نکاح کیا بھیجا کہ تو وہ سیجھ کر کے خود آپ علیہ تھی ان ان کاح کریں سے خاموش ہوگئیں گر جب معنوم ہوا کہ حضرت زید سے کریں سے خاص انکار کردیا اور استزکاف کیا کہا کہ میں ان سے حسب میں بہتر ہوں ،اس پر آ بہت اتری ،و مساکان لمعومن و لامو من قال بیداس پر وہ راضی ہو گئیں اور پیغام ذری ول فر ، لیا (درقانی م ۲۰۵۰ م)

لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہ آپ علی کی شریعت نے تو بیٹے کی ہوی کوترام قرار دیا ہے تو پھر آپ علی ہے نے اپنے بیٹے زید کی ہوک ہوں کول کیا ؟ اس پرا سے ماکن محمد اباء احد من د جالکم اتری کدرسول علی ہے تھے تھیں ہے کی کے نسی باپ نیس اور تم سب کے لحاظ سے جوان کا اہم ترین وقر ہی رشتہ وہ فدا کے رسول اور خاتم النہین ہونے کا رشتہ ہے۔ علامہ ابن عید کا تول ہے کہ اس آیت ہو تو کا رشتہ ہے۔ علامہ ابن عید کا تول ہے کہ اس آیت سے تو اللی نے منافقین وغیر هم کے دلوں کا وہ روگ منایا ہے جس کے تحت وہ حضرت زید کی ہوی حضرت زینب رضی اند تو الی عنبا ہے حضور علی ہو کہ ناکاح پرعیب چینی کرتے سے اور آیت کا ساراز وراس حضرت زید کی بنوت کی نئی پر ہے، اور بید حقیقت بھی ہے کہ آپ علی ہو ان سب کا طبین ومعاصرین میں سے کس کے بھی نہیں تھے ابندا آیت کا مقصد سرے سے بیہ ہی نہیں کہ آپ علی ہو کہ اور دیس وحین کے بارے میں اس تاکہ بیتا ویل کی جائے کہ آپ علی ہوگئی تھی ہوں کی وفات نزول آیت نہ کورہ کے وقت ہے تیل ہو چکی تھی ، اور نہ حسن کے بارے میں اس جواب وہ کی مضرورت ہے کہ وہ آپ علی ہوگئی گی ، اور نہ حسن وحین کے بارے میں اس خواب وہ کی مضرورت ہے کہ وہ آپ علی ہو گئی گئی ہا وہ جوابدی کی اس نے بواب وہ کی مشرورت ہے کہ وہ آپ علی ہو گئی گئی ہوں کے میٹے سے جس نے وہ اس محمد اور جوابدی کی اس نے بواب وہ کی مشرورت ہے کہ وہ آپ علی ہوگئی گئی سے جو بس نے ایس سمجمد اور جوابدی کی اس نے بواب معنی میں غیر مقصود و مرادتا ویل کی۔

علامہ ذرقانی نے تحقیق ندکورفل کر کے لکھا کہ یہ نہایت عمرہ وفیس آخر ہے جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ طعن کرنے والے ص مفاخر حصرت زیبنب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت زینب رضی اللد تعالی عنها دوسری از واج مطهرات کے مقابلہ میں چند ہاتوں کی وجہ سے فخر کرتی تھیں جو یہ ہیں۔

(۱) تم سب ك فكاح تمهار بي بهائيوں نے كئے ہيں اور ميرا نكاح حق تعالى جل ذكرہ نے سات آسانوں بركيا ہے۔

(۲) میرے نکاح کے سسلہ کے تم م انظامات حضرت جبرائیل علیدالسلام نے انبی م دیتے ہیں۔

(۳) میرےدادااورحضومالی کےداداایک ہیں۔دوسری خصوصیات نکاح ذکوری بدیں

(۱) جاہلیت کی ایک قدیم رسم اس سے مٹ گئی کہ حبنی اصل بیٹے کے تھم میں ہے۔ (۲) مساوات اسلامی کی ایک بزی نظیر عمل قائم ہوئی کہ آزادوغلام کا مرتبہ برابر ہے۔ (۳) ای نکاح کے موقع پر پردہ کے احکام جاری ہوئے اور حضوہ اللے کے دردولت پر پردہ لٹکا دیالوگوں کو گھر کے اندرآنے جانے کی ممانعت ہوگئی بیذی قعدہ ۵ ھاوا قعہ ہے۔ (۴) صرف بیزکاح وحی الٰہی کے ذریعے منعقد ہوا۔

(۵) حضویۃ اللے نے اس نکاح کے بعداہتمام ونکلف سے ولیمہ کی سنت اداء فرمائی جس میں تین سویازیادہ لوگوں نے کھانا کھایا تیز
کھانے کے وقت حضویۃ کے نے دس دس آ دمیوں کی ٹولیاں بنا کر کھانا کھایا تھا یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ از واج مطہرات میں حضرت عائشہ کو اپنا موجوب اسے نا کہ وقشل اور عقل ودائش کی برتری کے سبب ف ص اور نمایاں مرتبہ کھی فاصہ بنداور نمایاں معلوم ہوتا ہے چنا نچہ حضرت امسمہ کا واقعہ مسلح صدیبیہ کے موقع کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اور حضرت زینب کے متعلق خود حضرت عائشہ نے فرہ یا از واج میں وہی عزت و مرتبہ میں مسلح صدیبیہ کے موقع کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اور حضرت زینب کے متعلق خود حضرت عائشہ نے فرہ یا از واج میں وہی عزت و مرتبہ میں میا الہ ہوتا ہے۔ بھی رسول اکرم میں گئے الک کی گرم ہازاری کے دور میں حضرت نینب سے میرے بارے میں دریافت کرتے کہ تم نے کہی کوئی بات میں میں اسے میں کہی یاز ببابات سے سنے دریکھنے سے قطعانا آشنا ہیں والغہ میں تو عائشہ کی ویکھنے ہے تعلی کا ان کہی ہونا کہ کی بھی میں جا نجی وہ میں فرمایا کرتی تھیں کہ خور کے نینب کو موظ کر لیا کہ والغہ میں اور خور کی بارے میں کہی نہ کی حالائی کے پچوبیس جانتی 'کے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ خدا کے درع نے زینب کو محفوظ کر لیا کہ والغہ میں قوعائشہ کے بارے میں بھی نہ کی حضرت کی نہ کہی کوئی اسے میں کہی نہ کہی طالا کہ وہ در والغہ میں ویٹ جالے کہیں تھیں۔ معلی کہی بارے میں کوئی انہ بھی کوئی بات ہو کہی نہ کہی طالا کہ وہ در والغہ میں ویٹ جالے کہیں تھیں۔

حغرت عائشڈ بی بیبھی فرمایا کرتی تھیں کہ حغرت زینٹ کی بہن صنہ تک اس اتہام کی بات کو دوسروں سے نقل کر دیا کرتی تھیں اور انہوں نے کوئی احتیاط اس معاملہ میں نہ کی جس کے سبب وہ بھی شریک گناہ ہوئیں ۔ ( بخاری حدیث الا لک ۹۶ ۵)

### حضرت زينب كإخاص واقعه

يهال حضرت زمنب كابحى ايك خاص واقعد لكصنے كے لائق ہے جوامام بخارى نے اپنى تيجى باب من اهدى الى صداحبه و تعوى بعض نساء و دون بعض "ا٣٥ من ذكركياب حضرت عائشدوايت كرتي بين كدازواج مطبرات كدوحزب (ثول) تجايك من خودعا مُشه، هصه، مغیداور سوده تحیس اور دوسرے میں ام سمہ و دوسری سب از واج تھیں مسلمانوں کو چونکہ بیمعلوم تھا کہ حضور علی کے کو عائشہ کو عائشہ ہے زیادہ محبت ہے اس لئے جو محص بھی ہدیے کوئی چیز حضور علی ہے کے لیے بینجنے کا ارادہ کرتا تو اس میں دیر کر کے بھی کہی کوشش کرتا کہ ای دن بینجے جس دن میں آپ حضرت عائشت محمر ہوتے ہے ایک دفعہ اسلمہ کی اولی نے ام سلمہ سے کہا کہتم رسول اللہ عظی پرزوردے کرآپ سے یه مهایت لوگوں کو کرادو که وه مدیم بین اس خاص طریقه کوترک کردیں اور آپ کی خدمت میں ہر جگه مدید بیمینے کا طریقه اختیار کریں حضرت ام سلمہ نے اس تجویز کے موافق حضور علاقے ہے بات کی تو حضور نے اس کا مجھے جواب نددیا سب نے بوجھا کہ کیا نتیجہ رہا تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ نے خاموثی اختیار فرمالی۔ انہوں نے کہاا چھا! پھر دوسرے وقت بات کرنا حضرت امسلمہ فرماتی ہیں کہ جب میری باری میں حضور علی کی تشریف لائے تو میں نے مجروبی بات و ہرائی مراس دفعہ بھی آپ خاموش ہو گئے بھرسب نے پوچھا توام سلمہ نے یہی بتلایا انہوں نے کہا کہ پھر بات کرنا اور اس مرتبہ کچھ نہ کچھ جواب ضرور حاصل کرنا حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ بیں نے تبسری مرتبہ پھروہی بات کمی تو حضوطات نے فیر مایا کہتم مجھے عائشہ کے ہارے میں تکلیف مت دومیرے پاس وحی النی صرف اس کے پاس آئی ہے جب کہ میں اور وہ ایک ہی لحاف جا دریا کمبل میں ایک جگہ تھاس کے سوائسی ہوی کو پیافاص فضیلت وشرف حاصل نہیں ہے امسلمہتی میں کہ میں نے بیان كرفورا عرض كيايار سول الله علي المين خداكى جناب مين توبكرتي مون اورآب كى ايذاء دبى سے بناه مائلتى مون اس كے بعد ان سب ازواج نے حضرت فاطمہ کو بلاکرا بنی تبحریزان کے سامنے رکھی اوران کوحضور علی کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم سب کی طرف سے حضور علیہ کو خدا کی قتم دے کر بنت ابی بمرعا کنٹ کے بارے میں عدل برتنے کی ورخواست کریں حضرت فاطمہ نے بھی حضور علی ہے۔ اس بارے میں منفتكوكي توآب فرماياكه بيني كياتم كوه وبات پسندنبيس؟ جومحهكو پسند ب-

عرض کیا کیوں نہیں، مجروہ بھی اور جاکران سب کوسارا قصد سنادیا انہوں نے کہا کہ آ مجرا کی مرتبہ جا کیں حضرت فاطمہ نے انکار فرمادیا اس کے بعدانہوں نے حضرت زینب بنت جش کو آمادہ و تیار کر کے بھیجا اور انہوں نے بڑی دلیری سے تفتگو کی اور پوری شدت سے یہ مطالبہ فیش کردیا کہ آ ب کی ہویاں خدا کا واسطہ دے کر بنت ابی قحافے عائش کے دواران جوش میں آواز بلند کرتے ہوئے حضرت عائش پر پھوز ہائی جملے بھی کے حضرت عائش کی مرحبہ میں حضرت کے چہر ہا الور کی طرف دیکھتی رہیں کہ آ ب یہ ان ہاتوں کا کیا اثر ہوتا ہے حضور تیا ہے گئی بار حضرت عائش کی طرف دیکھا کہ آبادہ کی جارے میں ہوئی سب پھونت کی بار حضرت عائش کی طرف دیکھا کہ آبادہ کی اس کے جب حضرت زینب سب پھر کہ کر خاموش ہوگئیں تو حضرت عائش کی طرف دیکھا اور ان کی تقریرہ من جو اب کہ بارے میں باہمیں اس لئے جب حضرت زینب سب پھر کہ کر خاموش ہوگئیں تو حضرت عائش کی کہ دو درجوا کی تقریر کے حضرت زینب کو لا جواب کردیا جس پر حضور علی کے دعرت عائش کی طرف دیکھا اور ان کی تقریرہ میں بورس جو سے دو خار ما کی کی دادد سے جو کے فرای کیوں نہ ہویہ واقعی ابو بھر کی بھی ہو کے فرای کیوں نہ ہویہ واقعی ابو بھر کی کی دادد سے جو کے فرای کیوں نہ ہویہ واقعی ابو بھر بھی ہی ہے۔

# امام بخارى كاطرزقكر

امام بخاری کے سامنے چونکدا حکام فقدوعبادت کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے انہوں نے اس صدیث کومعاشرت نبوی کا الگ باب قائم

کر کے نہیں ذکر کیا بلکہ ہدید کے باب میں لکھا ہے لیکن ہماری نظر میں چونکہ عبادات وعقائد ومعاملات کی طرح معاشرت واخلاق کی اہمیت بھی زیادہ ہے اس لئے ایسے مواقع میں معاشرت واخلاق نبویہ کوزیادہ نم یاں کر کے پیش کرنا ضروری سیجھتے ہیں تا کہ زندگ کے ہر شعبہ میں حضور اکرم علیا ہے کی زندگی کا اتباع کیا جاسکے اوراس ہے روشنی لی جائے۔

## حدیث طویل کے فوائد وحکم

بخاری شریف کی اس طویل صدیث سے بہت ہے اہم سبق حاصل ہوئے جن کی طرف اشارہ کردینا مناسب ہے۔

(۱) کسی بڑے آ دمی کوکسی خاص معاملہ میں توجہ دلائی ہوتو اس کے لیے معقول ذرائع و دسا لط ہے کام نکالنا چا ہے اوراس بڑے آ دمی کے ساتھ پوری طرح حسن ظن رکھنا چا ہے معاملہ بطا ہر نہا ہے اہم تھا خیال ہوتا تھا کہ خدا کے رسول اعظم عدل کی پوری رع یہ نہیں فر مار ہے ہیں اس لیے حضرت امسلمہ نے وکالت وسفارت قبول کرلی اوراس کا حق ایک مرتبہ نہیں تین بارادا کیا حضرت فاطمہ نے بھی معاملہ کی عظمت و معقولیت کا احساس کر کے وکالت اختیار کی مگر وہ بھی عظمت رسالت اور والد معظم کی جد سب قدر کے سامنے فا موش ہو گئیں حضرت زینب زیادہ جری و بے باک تھیں اسلینے جب تک دو بدو بیٹھ کر گفتگو نہ کرلی اور سارے جوابات نہ بن لیے ان کوسلی نہ ہوئی۔

## فضائل واخلاق

حضرت زینب سے صحاح ستہ ہیں روایات ہیں اگر چہ بہت کم ہیں کیونکہ روایت کم کرتیں تھیں صواحہ بہت روزے رکھنے والی اور تو امہ بہت نمازیں پڑھنے والی تھیں حضرت عائشہ سے مسلم شریف ہیں ہے کہ ہیں نے کوئی عورت زینب سے سب سے زیدہ و بندارزیادہ پر تار اور این تھیں حضرت عائشہ سے مسلم شریف ہیں ہے کہ ہیں نے کوئی عورت زینب سے سب سے زیدہ وہ دیندارزیادہ نریادہ نریادہ فیاض کی مخیر و سیرچشم اور خدا کی رض جوئی ہیں سی کرنے والی نہیں دیکھی ۔ فقط مزاج ہیں ذرا جیزی ضرورتھی جس پر ان کو بہت ہی جاند ندامت بھی ہوجاتی تھی ہوجاتی تھی ہوجاتی تھی ہوجاتی تھی ہوجاتی تھی ہوت کے اور اس کی دجہ سے نے ام المؤمنین حضرت صفیہ ہے بارے ہیں وہ بہودیہ کہد یا حضور علی ہو ہوت پنجی تو توطیع مبارک پر بڑی گرانی ہوئی اور اس کی دجہ سے ماہ ذی المجمدہ اور کی ہودائی وہ اس کی دور سے مردی ہودائی دور سے مردی ہودائی دور سے مردی ہے کہ جب حضرت زیرنے کا انتقال ہوا تو وہاز و سے معاش پر یا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ ہیں صرف کرتی تھیں حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ جب حضرت زیرنے کا انتقال ہوا تو مدید کے قشراء و مساکین بے چین ہوگئے اور گھرائی ۔ ایک دفعہ حضرت عرشے ان کا سالا ند نفقہ بارہ بڑار در ہم بھیجا تو انہوں نے اس پر کپڑا

د مااور جنگ شروع کردی۔

ں دیا اور ہزرہ بنت رافع کو تھم دیا میر سے فائدانی رشتہ دارول اور تیبیوں کو تقسیم کردو۔ ہزرہ نے کہا کہ ممیں بھی پچھن دے دو فر مایا کپڑے کے پنچ ہے جہ کہ سال اس طرح خیرات کردیا کرتیں ایک مرتبہ حضرت عمر کو رہا اے معلوم ہوئی تو وہ ایک ہزار در بم خود لے کران کے پاس گئے مزت زینب نے اس کو بھی فور آتھیم کرادیا اور دعا کی کہ خداوند! اس کے بعد عمر کی عطاء مجھے نہ پنچے۔ چنانچہ اس لے آخر میں ۲۰ ہے میں انتقال مایا عمر ۲۵ سال کی ہوئی۔ واقد کی سے کھنور علی کے حضور علی ہے گئا تھے کے دفات ان کی عمر ۲۵ سال تھی عام روایت ۲۸ ساں ہے۔

آل حضرت علی نے از واج مطہرات سے فرمایا تھا اسر عکن لحو قابی اطولکن بدا (تم میں سے میر ب سے تھ جلدوہ معے گ س کا ہاتھ لسبا ہوگا استعارة اس سے فیاضی وسخاوت کی طرف اش رہ تھا جس کواز واج مطہرات حقیقت بمجھیں چنہ نچہ وہ ہم اپنے ہاتھوں کونا پا کرتیں تھیں۔ جب حضرت زینٹ کا انقال سب سے پہلے ہوا تب وہ بات کھی حضرت زینٹ نے اپنے ہتھ ہی کی کم کی سے اپنے کفن کا بھی ندو بست کر رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ عمر مجھی کفن ویں تو ان دونوں میں سے ایک کوصد قد کردینا حضرت عمر نے ان کے جنازہ کی نماز برھائی۔ اسامہ بن زیدو غیرہ نے انہیں قبر میں اتارا اور بقیع میں وفن ہوئیں رضی اللہ عنہا۔

#### حفزت جوريبه

بیخاندان بی مصطلق کے سردار حارث بن الی ضرار کی بیٹی اور مس فع بن صنوان کی بیوی تھیں بید دنوں شخص اسلام دشنی ہیں مشہور تھے عارث نے کفار قریش کے اکسانے پر مدید منورہ پر حملہ کی بڑی تیاری کی تھی اور جب حضور علی کے معموم ہوگی کہ بینجر سے جہاد کرنے کیلئے تیاری کا تھم ویدیا تھا اور دوشعبان ۵ ھے کوزید بن حارث کو مدید منورہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے حضور علی نے نے مع سحابہ کہار جہاد کے لیے تیاری کا تھم ویدیا تھا اور دوشعبان ۵ ھے کوزید بن حارث کو مدید منورہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے حضور علی نے نے مع سحابہ کہار جہاد کے لیے کوچ فر مادیا مربھی پہنچ کر قیام کیا جو مدینہ طیب ہو منزل پرواقع ہے حارث اور اس کے ساتھیوں کو حضور اگر م علی اور حمابہ کرام سے کوچ کی خبر ملی تو و پہلے ہی سے مرعوب ہوگئے تھے پھر جب بہا در ان اسلام کالشکر دیکھا تو اور بھی حواس باخت ہو گئے بہت سے عرب قبال جو حارث کی ممک کو آئے تھے بھاگ کھڑے ہوئے مگر حارث اور اس کے قبیلہ کے سات سو آدی مقابلہ پر ڈئے رہ حضور علی ہوئے تھے بھاگ کھڑے ہوئے گر حارث اور اس کے قبیلہ کے سات سو آدی مقابلہ پر ڈئے رہ حضور علی ہوئے نے مہاج بین کا علم جھنڈ احضرت ابو بھر کو اور انصار کا سعد بن عبادہ کو عنا بت فرما کر مسلمانوں کو دشمن کے مقابلہ میں صف بندی کا تھم فرمادیا۔ حضور علی ہوئے نے بہلے ان دشمنان اسلام کو ایمان وسلم کی طرف بلہ یا مگر انہوں نے نہا بت حقارت اور الا پر وائی سے اس کو نال

مجاہدین اسلام نے بھی وفعۃ تملہ شروع کر ویا اور بے جگری سے لانے گئے تھوڑی ہی ویر میں میدان جیت یہ بوالمصطلق اپنے اہل و
عیال و مال واسباب چھوڈ کر بھاگ نگط اور سلمانوں نے ان پر قبضہ کرلیا اس لڑائی میں دشمنوں کے دس آ دی مارے گئے اور باتی گرفتار کرلیے
کے مسلمانوں کا صرف ایک آ دی شہید ہوا زرقانی ۲۰۲۳) میں ہے کہ اس لڑائی میں مسافع بھی قبل ہوگی تھا اور حارث کے متعلق مختلف
روایات ہیں جھم طبرانی ہیرکی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس ون قبل ہوگیا (جمع الفوائد ۲۵ ما گردومری روایت زرقانی وغیرہ میں
نقل ہوئی ہیں کہ وہ بچھ دونوں کے بعد بیٹی اپنی جو پر بیکو چھڑا نے کی نبیت سے بہت سے اونٹ اور مال اسب ساتھ لے کرمدینہ منورہ کو روانہ
ہوا اور موضع عقبی پر آ کراپئی اونٹیوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا ان میں سے دو اونٹ اس کو بہت بند بند سے ان کواس وادی میں چھپ دیا کہ مدینہ
منورہ سے والہی میں سماتھ لے لول گامدینہ منورہ بیٹی کر صفور عقبی میں کہ خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹی کے بدر میں فدید پیش کیا آپ نے فر مایا
وہ دو اونٹیاں کوں سماتھ تھیں لائے راستہ میں نبیت بدل کران کو وادی عقبی میں کیوں چھپ دیا؟ وہ یہ سنتے ہی اسلام سے مشرف ہو کے اور کہا
کہان دونوں اونٹیوں کا علم بجر خدا کے کسی کوئیس تھا آ پ ضرور نبی ہیں پھراس کو یہ معلوم ہوا کہا س کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہو اور بھی

. زیاده خوش موااور بنی ملکرایئ قبیله کووایس موگیاوالله تعالی اعلم

باب فضل التوبه والاستغفارجس كوامام ترفدي في حديث حسن صحيح كها

تخفۃ الاحوذی ٣٠٤٢ میں ہے کہ ای حدیث کوسلم نسائی وابن ماجد نے بھی روایت کیا ہے اور زرقانی ٣٠٥٣ میں ہے کہ سلم وابو واؤد نے حضرت جوریہ سے اس طرح روایت کی کہ میرے پاس رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جاکر تین مرتبدان جارکلمات کو پڑھا جن کوتمہارے سارے آج کے دن کے اذکار کے ساتھ تولا جائے توان کلمات کا وزن بھاری ہوگا

# معانی کلمات چہارگانہ

- (1)۔ میں فداکی بیٹے کرتا ہوں اس کے عدد والوق کے برابر
- (۲)۔ میں اس کی تعلیج کرتا ہوں اس قدر کہ جس سے وہ راضی ہوجائے
- (۳)۔ میں اس کی تیجے و تقذیس کرتا ہوں بمقد اروزن اسکے عرش اعظم کے (جس کا وزن خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا
  - (4)۔ میں اس کی تبیع و تقاریس بیان کرتا ہوں جھٹی کہ تعداداس کے کلمات مبارکہ کے ہیں۔

ایک شبہ کا ازالہ: بظاہران کلمات کے کہنے میں بہت ہی کم مشقت ہے بنبست اس ذکر کے جومقدار ندکور میں کیا جے گھرا جر کیوں اس کے برابر بازیادہ ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ یہ باب عطاء کا ہے جس کے تحت حضور علی ہے بندوں پر تخفیف کر کے ان اجورکثیرہ کا وعدہ بغیر تعب ومشقت کے خداکی طرف سے دیا ہے، فلہ المحمد و الشکر علی جزیل نعمانه و کو مه و لطفه (تخة دحوذ کس سے دیا ہے) ای حدیث جوریہ کی طرح حدیث صفیہ بھی ہے جوڑندی میں اس سے قبل مروی ہے کہ رسول اکرم علی ہے ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے ،میرے سامنے اس وقت چار ہزار گھلیاں تھیں جن پر میں تہتے پڑھ رہی تھی۔ آپ تافیہ نے فرہ یاتم اتن تہتے تو کرچکیں اب میں تمہیں ایس تشہیں ایس تشہیں ایس تشہیں ایس تا بطا ہر معلوم ہوا تمہیں ایس تا بطا ہر معلوم ہوا کہ رہے اور بھی عطاء خاص کے باب سے ہواللہ اعلم) کہ ریکھ ایک ہی دفعہ کہ دلیا چار ہزار مرتبہ صرف سجان اللہ کہدلینے سے بڑھ کر ہے اور بھی عطاء خاص کے باب سے ہے واللہ اعلم)

مروحيه نتح كابيان

پوے ہوئے دانوں کی اس زمانہ کی روائی تہتے کا جواز بھی حدیث فہ کور سے نگاتا ہے، صاحب تخد نے یہاں ملاعی قاری حنی کا قول نقل کیا ہے کہ بیصدیث جواز مجت بیج مروجہ کے لئے ) بطوراصل سمجے ہے کیونکہ حضورا کرم علی تھے نے تھلیوں پر شیخ کوئیں روکا، البذا جس طرح اس کی تقریر وجواز مفہوم ہوا تہتے کا بھی ہوا، پروئے ہوئے دانوں اور بھر ہے ہوئے دانوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس کو بدعت کہا ان کا قول اعتماد کے لائق نہیں ہے (تخدالاحوذی ۲۲۳ جس) صاحب تخد نے اس سے قبل ص ۲۵۵ جس میں علامہ شوکانی کا قول بھی نیل الاوطار صاحب اس کا جس میں علامہ شوکانی کا قول بھی نیل الاوطار میں الاج سے سے مرفرق کی وجہ سے تبین کے جواز کا نقل کیا ہے نیز دوسرے دلائل نقلیہ بھی چیش کئے، اور علامہ سیوطی سے بھی نقل کیا کہ سلف و خلف میں سے کسی سے بھی اس کا عدم جواز نقل نہیں ہوا بلکہ اکثر حضرات اس کا استعمال کرتے تھے، اور اس کو کروہ نہیں جھتے تھے۔

# حضرت جوبريد رضى الله تعالى عنها كاخواب

واقدیؒ کی روایت ہے کہ حضرت جو پر بیرضی اللہ تعالیٰ عنہانے بتلایا میں نے حضور علیہ کے تشریف آوری سے تین رات قبل خواب دیکھا کہ چاند (بیٹر ب) مدینہ منورہ سے چاتا ہے، اور میری گود میں آجا تا ہے، میں نے اچھانہ سمجھا کہ کسی کواس خواب کی اطلاع دوں ، یہاں تک کہ حضور علیہ تشریف لائے اور ہم سب گرفتار کئے گئے تو مجھے اس خواب کے دقوع کی امید بندھ گئی۔

میرخواب اس سے مشابہ ہے جومشدرک حاکم ص ۳۹۵ج میں حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے بسند سیحے مروی ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ میر ہے حجرہ میں تین چاند آ کرگرے، میں نے بیخواب اپنے باپ حضرت ابوبکر ؓ ہے ذکر کی اور جب رسول اکرم سیجھیے میرے حجرے میں فن ہوئے تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ یہ پہلا جا ندہے جواور باتی ہے بہتر وافضل ہے۔

حضرت جویریدرضی الله تعالی عنها ہے اس احادیث کی روایت صحاح سنہ میں ہے، واقد کی نے ان کی وفات ۵۶ھ میں لکھی ہے ، دوسروں نے ۵۰ھ میں، جبکہان کی عمر ۲۵ سال تھی ( تہذیب ص ۷۰٪ ج۱۱ )

# حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها

 اسلامی کارنا ہے بھی اسلامی تاریخ کاروش باب ہیں، جن کی نسل میں تراسی برس چر ماہ تک اسلامی خد دخت رہی اور وہ اپنے باپ ہے کہ بیرہ کر اسلام کے فدائی اور جان شار ٹابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف مشرقی ملکوں میں جکہ یورپ وافریقہ کی پہاڑیوں تک میں اسلام شاندار جھنڈاگاڑ دیا، اورائیین وقر طبہ کے تاریک جنگلوں تک کو اسلام کی روشن ہے چیکا دیا تھا، ابوسفیان کی بیوی ہندہ تو اسلام ومسمانوں۔ بل کا غیظ وغضب رکھتی تھی، اوراس نے غزوہ احد کے موقع پر سیدالشہد اء حضرت حمز ہ کے شہید ہوجانے پران کا پیٹ بھی ڈکر جگر کال اور اس چہانے کی کوشش کی تھی، کیکن حق تعالی نے فتح کمہ کے موقع پر ان سب کو اسلام کی ہدایت سے سرفراز کیا۔

حضرت ام جیبیرض اللہ تعالی عنہا بعثت ہے سر ہرس پہلے پیدا ہو کیں تھیں اور بعثت کے بعد ہی اسلام لے آئیں تھیں ان کے وا
ابوسفیان اور خاندان کے لوگوں نے ان کو تخت ایذ اکیں دیں اور مجور کرنا چاہا کہ اسلام کو چھوڑ دیں گروہ بردی مستقل مزاجی ہے اسلام پر قا
ر ہیں ، ان کی پہلی شادی عبیداللہ بن جمش ہے ہوئی تھی جو حضرت ام جیبیٹی کی ترغیب ہے ان کے ساتھ مسلمان ہوگیا تھ ، مسلمانوں کو بجر۔
حبشہ کی اجازت ہوئی تو یہ دونوں بھی کفار مکہ کے مظالم ہے تنگ آ کر حبشہ چلے گئے تھے ، گروہاں جا کر عبیدائند نفر انی ہوگیا ، اور حضرت ام حب
نے اس سے فور آئی جدائی اختیار کرلی ، رسول اکرم علیہ کے کوان کی تکالیف اور صبر واستقامت نیز غیر معمولی اسلامی جذبہ و جمیت کاعلم ہو
آ ہے علیہ کے شروح بشدنجاشی کو خطاکھ کران کے نکاح کا پیغا م بھیج دیا۔

#### نكاح نبوى كايرتا ثيرواقعه

خود حفرت ام جبیبر منی الله تعالی عنبا نے اس طرح بیان فر باید کہ میں حبشہ کے ملک میں تباادرا کیلی تھی اور اس وجہ ہے نہا ہے متو حور بیٹان تھی ، میرا شوہر عبسائی ہوگیا تھا جس کی صورت ہیں ہوئی کہ میں نے ایک دن خواب میں ویکھ کہ میرے شوہر عبیدا متہ برترین اور فی صورت میں ہیں، میں گھبرا گئی اور دل میں کہا کہ خدا کی تم !ان کی تو حالت بدل گئی ہے مج ہوئی تو جھ ہے عبیدا متہ نے خود ہی کہا کہ اے ، حبیبہ! میں نے دین کے بارے میں بہت غور کیا سوکسی دین کو تھرا نیت ہے اچھا نہیں ویکھا اور میں نے دین نظر انست کو بی افتیار کرر کھا تھا ؟ دس خود ہی ہو نظر انست کی طرف اور سے کہا کہ خود کی افتیار کرر کھا تھا ؟ نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد پھر نظر انست کی طرف کیا ہوں میں نے ان سے کہا کہ خود کو تم ایم تبارت کے کہا کہ خود کی اس کے بعد پھر نظر انست کی طرف کی پرواہ نہ کی اور شراب کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہا کہ حال میں مرکئے میں نے دو مراخواب ویکھا کہ کس نے وجھا م المونین کہ کہ کر بکا را سیں جرت میں پڑگی اور پھر تیجیر کی کہ حضور بھی ضرور ؟ میں مرکئے میں نے دومراخواب ویکھا کہ کس نے وجھا م المونین کہ کہ کر بکا را سیں جرت میں پڑگی اور پھر تیجیر کی کہ حضور بھی ضرور بھی ہوں اور کس کے جہور اور رسول اکرم مقاطر ف سے اور کہ ہوئی تو نوائی میں مرکئے میں جسادی کر میں ہوئی وی مور سے کہ تم اپنی طرف سے کوئی و کس ناہ میں نہ کی اور میں اور کس اس کی خور سے کوئی و کس ناہ میں دیا ہوں کہ ہو ہو ہو ہو کہ اور رسول اکرم مقاطر ف سے آ یہوا نکاح کا پیغام دیا ہوا در کہ ہو کہ ور سے کہ تم اپنی طرف سے کوئی و کس ناہ میں کہ کر دیار میں بھی جو دو۔

میں نے حضرت خالد بن سعید بن العاص کوا پناو کیل بنا کر بھیج دیا اورا ہر ہہ کواس خوشخبری لانے کے انعام میں دوکنگن جاندی کے اور کی انگوشیاں جاندی کی جو پیرکی ہرانگی میں تھیں دید ہیں۔ اس ون شام کے وقت نبی شی نے حضرت جعفرا بن انی طاسر (بقیہ حاشیہ صفی سابقہ) لیکن فتح مکہ کے وقت مسمان ہو کر حضورا کرم سابقہ ہے آپ سابقہ کے دخوں مکہ ہے جس بی ل بی ل لئے ، وربجر آپ سابقہ کے مرحوں اور جنگ برموک میں تو یہ حال تھا کہ قال کے وقت جب میدال مرصق اور سب طائف میں شرکت کی اس کے بعد ان کے دوسر نے فروات میں بھی ہرا ہر شرکت رہی اور جنگ برموک میں تو یہ حال تھا کہ قال کے وقت جب میدال مرسق اور سب طائف میں شرکت کی اس کے بعد ان کے دوسر نے فروات میں بھی ہرا ہر شرکت رہی اور جنگ برموک میں تو یہ حال تھا کہ قال کے وقت جب میدال موسور اور میں ہور ہیں۔ اس نام میں تو یہ ایک گفت و سرب تھے، جومیدان جہاد میں اپنے بیٹے بزید بن الی سفیان کے جھنڈے تے دادشجاعت دے دہ ہے۔ تھے۔ حفرات اور بیٹ موجود ہیں۔ (موف)

کواور جتنے وہال مسلمان تنصب کوجمع کیااورخودنجاشی نے خطبہ نکاح پڑھکر بعوض مہر چپر سودینارا بجاب کیااورحصرت خالد ؒنے اس کوقبول کیا۔ نجاشی نے وہ چارسودینارحصرت خالد کودیئے اور کجلسِ نکاح کے سب لوگول کوبطور سنت انبیاء کھانا کھلے کر رخصت کیا

تکارے کے بعد نبی ٹی نے حضرت ام حبیب گوشر جیل حسنہ کے ساتھ بحفاظت تمام حضور عبیقی کی خدمت ہیں روانہ کردیا تھا۔ یہ تکار الاھے کے آخر یا کھ جی ہوا ہے۔ حضرت ابوسفیان اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور جب ان کواس واقعہ کی خبر ملی تو باو جو دعداوت اسلام کے بھی کوئی بات خلاف نہیں کی بلکہ بطور تحسین کہا ذلک المصحل لا یقد ع انصہ لیعنی حبیبہ کا نکار ایسے جواں مرد بہدور ہے ہوا جس کی عزت پرکوئی حرف نہیں ہے۔ اس کے بعد قریش کے قبیلہ خزاعہ سے جھڑ ہے ہوگئی وہ قبیلہ حضور عبیقی اور مسلمانوں کا حلیف تھا اور معاہدہ بیتھا کہ قریش حضور عبیقی کے کسی حیف ہے کہ بیت کی طرف سے بیقض عبد ہواتو ابوسفیان نے تجد یدعبد کے لیے مدید کا سفر کیا اور اس وقت اپنی بیٹی ام حبیبہ ام المونین سے بھی طے انہوں نے گھر میں بلالیا گر اس گدے کو تہہ کر کے ایک رکھ دیا جس پر رسول اکر م علی تشریف رکھا کرتے تھے۔ ابوسفیان کو یہ بات نا گوار ہوئی ، وجہ لوچھی تو بیٹی نے صاف کہد یا گئم مشرک ہواس کئے جس پر سول اکر م علی تشریف سطی مجبور ہوں۔ اس پر ابوسفیان نے صرف اتنا کہا کہ تو بہت ہی بیزی گر اہی جس جتال ہوگئی ہے پھر کچھ دریا تیں کر کے واپس یلے گئے سے سکتی مجبور ہوں۔ اس پر ابوسفیان نے صرف اتنا کہا کہ تو بہت ہی بیزی گر اہی جس جتال ہوگئی ہے پھر کچھ دریا تیں کر کے واپس یلے گئے سے سکتی مجبور ہوں۔ اس پر ابوسفیان نے صرف اتنا کہا کہ تو بہت ہی بیزی گر اہی جس جتال ہوگئی ہے پھر کچھ دریا تیں کر کے واپس یلے گئے

حفرت ام حبیب سے صحاح ستہ میں روایات ہیں آپ کی وفات مہم ھیں ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئیں رضی اللہ تعالی عنہا مصر حضرت صفیعہ: آپ کا اصل نام زینب تھ عرب میں مال غنیمت کے اس حصہ کو جو بادشاہ کے حصہ میں آتا تھا صفیہ کہتے تھے اس لیے حضرت صفیہ کا نام صفیہ ہو گیا تھا کو نکہ وہ حضور علی ہے کے حصہ میں آگئی تھیں باپ کا نام صبی بن! خطب تھا (جو قبیلہ بی نفیر کا سرواراور حضرت مناب کا نام صفیہ ہو گیا تھا کہ خضور علی ہے کہ حصہ میں آگئی تھیں باپ کا نام صبی بن! خطب تھا (جو قبیلہ بی نفیر کا سرواراور حضرت مناب کی اسرائیل ہارون علیہ الصلو قروالسلام کی نسل سے تھا اور مال کا نام ضرہ تھا (جو سموال رئیس قریظہ کی بیٹی تھی ) قریظہ ونفیر کے دونوں خاندان بی اسرائیل

> کے ان تمام قبائل میں ہے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز ہے عرب میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حدمت میں منہ منز منز میں اور مراج میں معرب مار میں مشکر ماتا ظریب کر تھی ہیں۔

حضرت صفیہ رضی امتد تعالی عنہا کی پہلی شادی بھر سما سال سلام بن مشکم القرظی ہے ہوئی تھی اس نے طلاق وے دی تو کن شہن البر بیچ کے نکاح میں آئیں کن نہ جنگ خیبر میں قبل ہوااور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ و بھائی بھی کام آئے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مع اپنی دو چھوپھی زَاد بہنوں کے گرفتار ہو کر لفکر اسلام میں آئی تھیں مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حضرت صفیہ حضرت دحیہ کے حصہ بیں آئی کئی گرصحابہ کرام نے حضور علیق ہے کہا، عرض کیا کہ شنرادی صفیہ آب کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو آپ نے حضرت دحیہ کو فہ کورہ دو بہنیں وے کر حضرت صفیہ رضی اللہ تق کی عنہ کواپ ساتھ متعلق کرلیا تھا بعنی آزاد کر کے نکاح فرہ لیا خیبر سے روانہ ہوکر مقام صہباء پر پہنچ کررہم عروی ادائی گئی اور جو پچھکھ نے کاس مان لوگوں کے پاس موجود تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ ہوئی ۔ سے روانہ ہوکر مقام صہباء پر پہنچ کررہم عروی ادائی گئی اور جو پچھکھ نے کاس مان لوگوں کے پاس موجود تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ ہوئی ۔ ان کھانے کی چیزوں بیس گوشت رو ٹی بالکل نہ تھی بلکہ پئیر چھو ہارے اور گئی کا سادہ ملیذہ تھ صہب ء سے چلے تو حضو تھا تھے نے حضرت صفیہ کوخوو این اونٹ پر سوار کیا اور اپنی عبا ہواں امر کا اعلان تھ کہ وہ از واج مطہرات میں داخل ہوگئیں جیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تی گئی عنہا

اسدالغابہ پیں ہے کہ وہ عقلاء نساہ پیں سے تھیں۔ زرقانی پیں ہے کہ وہ عاقلہ علیہ اورصاحب نفل و کم ل تھیں حلم و تحل اور مہر و صبط ان کے فضائل اخلاق کے نہایت اتمیازی اوصاف ہیں سے تھے اور غالبا بھی وہ اوصاف تھے جن کی وجہ سے حضور علی ہے نے ان کو ابتذاءً اپنی پہندیدگی سے نواز اتھا حضرت صغید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بیں جب رسول اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوئی تو اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میرے دل میں حضور علی ہے سے زیادہ کوئی مبغوض نہ تھا کیونکہ آپ نے میرے باپ اور شو ہرکونل کر وایا تھ آپ نے مجھے ان میرا حال یہ تھا کہ میرے دل میں حضور علی ہے۔ صغیہ تمہارے باپ نے میرے خلاف سارے عرب کو ابحاد اتھا اور ایسا ایسا کیا تھا یہ من کر میرے دل سے بیاثرات جاتے رہے۔ (روہ الخمر ان در جانہ بال العج)

الى مجمع ١٥٠- مين سورج كے بيند براتر في كاذكر جاور ٢٥١- مين جاند كودين آجانے كى روايت ہے۔ زرقانى ميں بے كہ جوكد ونول روايت كاتعلق دوس تر كے خوابوں سے ہوسكتا ہے اورا يك روايت ميں ہے كہ جاند والاخواب اپنے باپ كوسنا يا تھا جس براس نے مجنز مارا تھا تو يہ بھى ہوسكتا ہے كے دونوں سے ذكر كيا ہواور دونوں نے بى تھے ٹرمار سے ہوں۔ زرقانى ٢٥٨-٣

کے خیبر فتح ہونے پر جب اسران یہود حضور علی کے کہ قدمت میں پیش کے گئے تو حضرت بال اللہ دھزت صغیہ اور ایک دومری عورت کو سے کر حضور علیک خدمت میں پنچاورا تفاق ہے وہ ان دونوں کوائی راستہ ہا ہے جس میں ان کے قبیلہ کے مقتولین خاک وخون میں تشر سے پر سے ہوتھ۔ حضرت صغیہ رضی اللہ تعالی عنہائے اس درد ناک منظر کو نہایت مبر وصبط ہے دیکھا مگر دومری عورت نے بھی ارکر جزع فزع شروع کر دیا اور راستہ بحر آ و بکاہ کرتی رہی پھر حضور علی کے مدمت میں حاضر ہوکر بھی حضرت صغیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ایک طرف خاموثی ہے بیٹھ گئیں اور وہ ساتھ والی عورت وہاں بھی اپنہ اتھا پینے اور چیخے چلانے اور سر پر خام وہ اللہ علی اللہ تعالی عنہا تو ایک طرف خاموثی ہے بیٹھ گئیں اور وہ ساتھ والی عورت وہاں بھی اپنہ اتھا پینے اور چیخے چلانے اور سر پر خاص خاموثی ہے دور سر پر خاص کہ دورت وہاں ہی کہ اس کے بھائی ہوگئی جس پر حضور علی ہے خواب کرکے فرمایا کہ کیا خدائے تھا ہے اور بینے خون میں کرکے فرمایا کی خدال سے نکال دو ۔ پھر حضرت میں کہ بھائی باب اور بینے خون میں کرکے فرمایا کہ یا خدائے دورت وہاں ان کے بھائی باب اور بینے خون میں خلطاں بڑے ہو جہاں ان کے بھائی باب اور بینے خون میں خلطاں بڑے بھر آ ہے۔ خصرت صغیہ کواپے لیے فتی فرمالی سے اس میں میں اس کے بھائی باب اور بینے خون میں خلطاں بڑے بھر آ ہے۔ خصرت صغیہ کواپے لیے فتی فرمالی سے اس میں میں اس کے بھائی باب اور بینے خون میں خلطاں بڑے بھر آ ہے۔ خواب کا میں میں میں کو بھائی ہو جہاں ان کے بھائی باب اور بینے خون میں خلطاں بڑے بھر آ ہے۔ خواب کو میں کہ کورتوں کو ایک کورتوں کو ایک کورتوں کو بھر کی کورتوں کو کیس کورتوں کو کورتوں کورتوں

ایک روایت میں بیمی ہے کہ وواتی بہن کے ساتھ گرفتار ہوکرا کیں تھیں اوران کی بہن مقتو بین کی ماش و کھے کر جزع وفزع کرنے کئی تھیں اور حصرت مغید اپنے محبوب شوہر کی لاش کے پاس سے ہو کر گزریں اس کو دیکھا پھر بھی ان کی جبیں پر کوئی شکن نہیں آئی اور کو و وقار و مثانت بی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ ہم بھتے جیں کہ یہ بات معمولی نہ تھی کیونکہ ایسے اعلیٰ جو ہری صفات و ملکات مورتوں میں تو کیا مردوں میں بھی کم ہوتے ہیں اور غالب اس واقع سے حضور علی ہے ان کی ملامت فطرت اوراعلی صلاحیتوں کا انداز و نگالی ہوگا۔

 دوسری روایت میں ہے کہ جب میں حضور علیاتھ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور اس وقت میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی مخص ناپندیدہ نہ تھا آپ نے ہٹلایا کہ تمہاری قوم نے بیر بیرکام کئے ہیں تو اس جگہ سے آتھی بھی نہھی ۔ (بقیہ حاشیہ منو گذشتہ) عالی بنا کرڈیڑھ ہزار صحابہ کے ساتھ خیبر کوج فرمادیا۔

ذ کر معامدہ دفاع مدین منورہ: حضورا کرم علی ہے مدیند منورہ کے مسمانوں اوراطراف مدینے یہودیوں بی نضیر، بی قینقاع، اور بی قریظ کے درمیان سے چیں ایک معاہدہ مرتب کرالیا تھا، جس کے تحت ان سب کو ہا ہمی زندگی گزار نی تھی اوراس کی چندد فعات پیٹیس

(۱)مسلمان خواہ قریش مکہ میں ہے ہوں یا مدینہ منورہ کے اور دوسرے مسلمان بھی جوان کے ساتھ ہوجا کیں اوران کے ساتھ جہاد کے شریک ہوں ، بیسب دوسرے سب لوگوں کے مقابلہ میں ایک امت ہول مے اور سب مسلمان باہم! یک دوسرے کے مولی وحلیف ہوں گے۔

(۲) میرودیں سے جولوگ بھاراساتھ دیں گےان کی امدادونھرت بھارے ذمہ ہوگی ،اوراس بارے بیں مسلمانوں کوصفات تقویٰ سے متصف ہوکر بہترین خصلت اور نہا ہت سمجے ومعتبل طریق کارکا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ (تا کہ کس پرناحق زیادتی قطم ہرگزنے ہوسکے )

(m) کوئی مشرک سی قرایش (کا فرومشرک) کے مال یاجان کو پناہ نددے سکے گااور نداس کو کسی مومن سے روک یا چھیا سکے گا

- (۳) کسی مومن کوجواس معاہدہ کا پابندواللہ تعالی اور یوم آخرت پرایمان رکھتاہے، جائز ند ہوگا کہ وہ کسی نسادی کو پناہ یا مدودے، اور جو مخص ایسے آوی کو پناہ یا مدو دےگا ،اس پر قیامت کے دن خدا کی لعنت وغضب ہوگا۔
  - (۵) جب بھی کسی معاملہ بیں کوئی اختلاف ونزاع کی صورت بیش ہوگی تواس کا فیصلہ خدااور رسول خدا علیہ کریں گے۔
    - (٢) يبود يهمي حرب كي صورت من مدافعت كے لئے مسلمانوں كي طرح ، ل صرف كرنا موكار
- (۷) یہود بنی عوف اس معاہدہ کی رو ہے موثنین کے ساتھ ایک امت کہلا کیں مجے اور دینی لیاظ ہے ہرایک اپنے اپنے دین پر رہے گا یہود اپنے دین بر اور مسلمان اپنے دین پر۔اسی پوزیشن بٹس دوسرے قبائل یہود بنی افتوار ، بنی الی رث ، بنی ساعدہ وغیرہ یہود بنی عوف کی طرح ہوں مجے۔اوران بیس ہے کوئی تختص بغیرا جازت نبوکی ہا ہر نہ جائے گا۔
  - (۸)اس معاہدہ والوں سے جو بھی جنگ کرے گاءاس کے خلاف لڑنا اور باہمی نصرت وخیر خواہی کرناان کا فرض ہوگا۔
  - (9)اس معاہدہ والوں کا ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی ظلم وزیادتی کا معاملہ کرنا مدینہ طبیبہ کی سرز مین میں حرام وممنوع ہوگا
  - (۱۰) اس معاہدہ کے بابندلوگوں میں اگر کوئی بھی شرونسادی بات بھی سرا نھائے کی تواس کا دفعیہ خدااور سول خدا کے احکام کے تحت ہوگا۔
- (۱۱) کسی قریشی باس کے مددگارکو ہٹا نہیں دی جائے گی ،اور جو بھی مدینہ منورہ پر چڑ معائی کرے گااس کے خلاف ہم سب ایک و دسرے سے مددگار ہول کے ،اورا کر صلح کی طرف بلایا جائے گاتو ہم سب ہی اس سلح کو قبول بھی کریں گے۔ (سیرة ابن ہش مص ۱۱ج۲) (بقیرہ شیرا گلے صفحہ پر)

حضور علیہ ہے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی نہ تھ ایک مرتبہ کہنے تکییں کہ میں نے حضور علیہ ہے زیادہ عمدہ اخلاق وفضائل کا کوئی تخص نہیں ویکھا، میں نے دیکھا کہ آپ سالیقونے مجھے خیبرے اپنی اوٹنی کے پچھلے جھے پرسوار کرلیے ، تھ رات کے وقت مجھ پر نیند کا غدبہ ہوتا تو میرا سرّ کو او (بقیده شیصفی گذشته) اسلام میںسب سے پہلااہم غزوہ بدر کے مید ن میں کارمضال اسے جمعہ کوہوں ہے مسلمان صرف ۱۱۳ نتے جن میں سے ۷۷مباجرین اور ۲۳۳ انصار تھے اوران سپ مجامدین کے ساتھ صرف + ساونٹ ، دوگھوڑے اور چیورز د تھیں ، اور دوسری طرف کفار مکدکی ساڑھے نوسوسواروں کی جمعیت تھی ، جوسب ہے سب ہتھیار بند،زرہ بکتر، تیروکمان، نیز ہوآکواروغیرہ جملدس مان جنگ وآ بات خرب سے لیس تھے،سات سواونٹ تھے،ایک سوھوڑے، قریش کے ہر قبید کا سرد رساتھو تعاورا بوجہل سب کا سرداراور پوری فوج کا کرتل وجرنیل عظم بن کر بڑی شان ہے آیا تھا، ابوجہل اسپ سواروں کے جنویس جنگی تر نے گائے وال عورتوں کے جھر مٹ میں طبیعوں ڈھول پانسی بجائے والوں کےساتھ پورے سازوس ، نبیش وطرب ہےلذت اندوز ہوتا ہوا خودبھی جو شیبے، ورمتکبرا نداشعار پڑتا ہوا مکہ معتقمہ ہے فیصد کن لڑا کی لڑنے کو نکلا تھا آ سے تفصیل کا یہاں موقع نہیں سے ارمضان ہے جمعہ کی سے دفت صرف چند تھینے کی اس جنگ نے حق وباطال کا فیصیہ کر دیا تھا ، کفار مکہ کے وقت صرف چند تھینے کی اس جنگ نے حق وباطال کا فیصیہ کر دیا تھا ، کفار مکہ کے وقت صرف چند تھینے کی اس جنگ نے حق وباطال کا فیصیہ کر دیا تھا ، کفار مکہ کے وقت صرف چند تھینے کی اس جنگ نے حق محمّل ہوئے • کقیدی ہوئے اور باقی سب میدان سےفر، رہو گئے ،سی بدَرام میں سےصرف چودہ کام آئے ،جن میں ۲ مباجرادرآ ٹھرانسار منفے۔ ( فرعون است. ) او جہل کو بھی ای میدان میں بڑی بری ذلت کی موت نصیب ہوئی تھی " ہے ہم مدینہ کے یہودیوں کا حال نکھتے ہیں، جس کا ذکریہال مقصود ہے۔ مدینه منوره سے بی قلینقاع کی جلاوطنی: ان لوگوں کی اخلاقی حالت نہریت پست تھی ،ایک دن ایک نوجوان لڑ ک<sup>س</sup>س گاؤں ہے دودھ نروخت کرنے ویدیہ طیبہ، بی قینقاع کے بازار میں آگی تو عیاش یہودیوں نے اس کو چھیٹر ،ورایک نے فش مٰداق بھی کیا ،ٹرک نے شور میایا ایک صحابی موقع پرآ گئے اور سالز ں کی حمایت کی ادونول طرف لوگ جمع ہو گئے الرائی ہوئی قووہ عی ش بہودی مارا کیا اس کے انقام میں بہودیوں نے من مدد گار صی لی مذکور تول کر دیا، ببوہ کی صورت بن م کی اورمسلمانوںاور یہودیوں میںامچھی خاصی جنگ ہوگئی ، دونو سطرف کے متعدد آ دمی کام آ گئے ،حضور علیظے کوخبر ہوئی تو بوو کے موقع پر بہنچے ہمسلمہ نو پائے بنت و من اکر اور چونک بہود بول نے جان ہو جو کرایک سوچی تھی سکیم کے تحت ہوہ کی صورت بنائی تھی ،اس سے حضور علی ہے ۔ تندہ سکیلے ایسے فتنول اور فسادات کا سد باب كرنے كى غرض ہے يہود بنى قبيقاع كو كھم دے ديا كه "تم مسلمان ہوجاؤيا مدينہ چھوڑ دوا" انہوں نے جواب ديا كە ئے مطبع تاتم قريش يرفتح يانے ہے مغرور نہ ہو جاؤ و ولوگ تو حرب و جنگ ہے واقف نہ تھے،اگر ہم ہے اڑ و گے تو معلوم ہوجائے گا کہ اڑ کی کے کہتے ہیں اور بہا دری کیا ہوتی ہے''۔ س کے بعد انہوں نے ہے قلعے کا درواڑ ہیند کر سیاا ورمسمی ٹوں نے پندرہ روڑ تک اس کا محاصرہ کیا تو مجبور ہوکر نگلے اورمسمی ٹو ں کے سامنے مپر ڈ اں دی ،عبدائلہ بن الی نے اپنی قوم ٹز رت ے ہم تھم وحیف ہونے کی وجہ ہے ان یہودیوں کیلئے سفارش کی کہ ان تو کوئی گزند نہ ہمنچ ی**وبا**ئے اور جان تخشی کر کے ترک وطن کرا دیا جائے ، حضورا کرم علیے ہے ۔ اس کوتبول فر مالیااور مدینه طعیبه کی سرز مین ان ہے خالی ہوگئی بیدواقعہ غز و دُبرر کے بعد وسط ساجے کا ہے۔

ملہ پرید منورہ سے بی تضیر کی جا اوطنی ۔ غزوہ احد شوال سے بیں ہوا ہاں نے بعد یہود نی نظیر نے رسول اکرم عظیم و شہید کرانے کی سرزش کی جو مع مدہ سابقہ کے خلاف تھی ،اس سے حضور علیمی نے ان کو کہیں بھیج کدا ہا اسلام لے آؤید دن کے اندر مدینہ چھوڑ دوور ندٹر نی ہوگی در نقصان اٹھ وُ گے' انہوں نے انکار کیااورا پی گڑھی ( قلعہ ) میں جا کرمحصور ہوگئے حضور علیمی نے ان کا چیر روز تک می صرہ کیا جب وہ ہر نہ نکلے تو بھی فرج ہوئے و ہوار کے بان ت میں آگ دی گئی اور در فتول کو کاٹ ڈولاس پروہ مدینہ چھوڑ نے پرآ مادہ ہوگئے ،حضور تا بھی رسب چھوڑ جو وہ ورجس قدر ماں واسماب ہے جا سنوئی میں آگ دی گئی اور در فتول کو کاٹ ڈولا اس پروہ مدینہ چھوڑ نے پرآ مادہ ہوگئے ،حضور تاقیق نے فرج یہ ہتھی رسب چھوڑ جو وہ ورجس قدر ماں واسماب ہے جا سنوئی میں اور ایس میں میں میں ہوئے باتی سب چھے گئے اور اپنورا مال حتی کہ گھروں سے ورواز سے اور چھنیں تک لے گئے ۔ یہ بیمودی زیادہ تو برخس جا کر سے اور بچھ ملک شام وغیرہ جلے گئے ۔

درور سے اور پوسین میں ہے ہے۔ یہ ہوں دیارہ میں ہو رہا ہاں ہے ہیں مدید منورہ کا خالی کرا ہا گیا وجہ یہ ہونی کہ ہوتاہ قالی کے بہود ہونی کہ ہوتاہ قالی کے بہود ہونی کہ ہوتاہ قالی کے بہود ہونی کہ ہوتاہ قالی کے باس کے وہ ان کی طرف ہے باسکل مطمئن تنے گریداوگ بھی بدعہد نکلے، چنا نچے فراوہ خندت کے موقع پر نو بعد مسلمانوں کوان پر بڑاعتاد تھا کہ یہ عہد شکلی ہونہ نے فراوہ خندت کے موقع پر نو نو سور کا مردار جی بن اخطب اب بی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس بی اور ان کو عہد شکلی پر آبادہ کر گیا تھ، حضورا کرم منطق نے یہ فریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس بی اور ان کو عہد شکلی پر آبادہ کر گیا تھ، حضورا کرم منطق نے یہ فریظہ کے باس بی بی اور استحکام مہد کی ہوت کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ منہیں ہوئے ۔۔۔ حضرت سعد بن معاذ وسعد بن عمادہ کو تحقیق حال کے لئے بنو قریظہ کے پاس بی بی اور استحکام مہد کی ہوت کی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ منہیں ہوئے ۔۔

مرکز بہود خبر پر تملہ او پر کا تفصیل ہے واضح ہوا کہ ، ہ ذی المجہ عین کہ ہے نہ الرسول بہود یوں ہے خالی ہوگی تھ ، بیکن بہود یوں کا بڑا مرکز خبیر بن گیا تھا ، ان سب کی اور خاص طور ہے جی بن اخطب کی ریشہ واپناں برابرا پنا کا م کر رہی تھیں ، اس سے غزوہ حدیبہ ( واقعہ ذی قعد والہ ہے ) ہے مدینہ طیبہ واپس ہوکر ہ ان کے بعد بی حضورا کرم بھی ہے تمام اہلی حدیبہ کی ڈیڑھ بڑار جامعت کو لے کر اسم تھرے ہیں غزوہ فرجہ نے گوری فرم سیافت بینی ۱۲۸ میں پر واقع ہے خبر کے بہود یوں نے نہ بت معظم سرت تعلیم بنائے اور ایپنا کو کوری کو تعلق کے لئا تھا ، اس کے بوالہ ہو کہ کہ اس کے بحد اس کے ان کی اس خطرنا کہ شرارت کا استحال بھی بہت ضروری تھا، بات بہت کمی ہوگی اور ہم''غزوات نبویہ' پر نے طرز وا نداز بیل سنتقل طور سے بھینے کا ادادہ کر د ہے ہیں ، اس سے بہاں اختصار کیا استحال بھی بہت ضروری تھا، بات بہت کمی ہوگی اور ہم''غزوات نبویہ' پر نے طرز وا نداز بیل سنتقل طور سے بھینے کا ادادہ کر د ہے ہیں ، اس سے بہاں اختصار کیا ہا ہے۔ حضورا کرم تائیلیہ اور سے بیلی اور اس کے بعد قوص کا می صروبی کیا ، وہ لوگ وہاں سے نگل کے اور گردسر سر نہا کہ گرین ہو گئے سب سے بہا قلعہ میانوں نے تین روز اس قلعہ کا بھی می صروبی کیا اور اس کے اردگر دسر سر کیا ہوگی ہو کہ ہو کہ کیا اور اس کے اور گردسر سر طرح کے میں اور اس کے اور گردسر سر کیا ہوگی ہو کہ کردسر سر کیا ہوگی ہو کہ میں اور اس کے بعد قوص کا میں اور اس کے کہور کیا گیر اور کیا ہو امران کیا دار اس کے در اس کے بعد قوص کا می اور امران وہ لوگ حصن الصحب بن معاذ ہیں مقامات پر قبضہ کر کہ اور امران وہ فائر کا ہزا مرکز تھا۔

عمیااوراس طرح بیلوگ بھی نقص عہد کی وجہ سے لک کراد ہے گئے ،عورتیں اور بیچے غلام بنا لئے مکئے اوران میں حضرت صفیہ بھی تھیں (بقیہ هاشیہ انگلے صفحہ پر )

بتلاتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے تبہاری قوم کے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا پڑا النے (مجمع الفوا کد ۲۵۳ج ۹) حضرت ابو ہربر ڈ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم علی کے حضرت صغید رضی القد تعالیٰ عنہا کے پاس رہے تو حضرت ابوا یوب انصاریؓ

(بقيه ماشيه مؤكد شنه) جن وحضورا كرم ملك في قا زادكر كان بن الريار

ضروری اشارات: واضح ہوا کہ کہتے میں خیبر، فدک، دادی القری، اور تی کے یبودیوں سے عام طور پرمصالحت ہوگئ تھی اور تجاز کے ان یہودیوں کے سوا عرب کی تمام توموں نے بخوخی اسلام قبول کر لیا تھا، یہودی معزت عمر کی خلافت ہے الی تک عرب ہی میں رہے معزت عمر نے ان کو' اجرا لجواالیہود والصدری من جزیرة العرب'' کے تحت عرب سے نکالا ہے۔

غزوہ نیبر مے پیل مسلمانوں کا شارجس میں دہ باہم ایک دوسرے کومیدان حرب میں پہچان سکتے تھے" یامنصور امت امت" تھا یو کلمہ بطور نفیدراز کے سب مسلمان فوجیوں کو کلقین کردیا ممیا تھا، جس طرح غزوہ خندق ہے جس مسلمان فوجیوں کو کلقین کردیا ممیا تھا۔ وغیرہ

حضرت سعد بن معاذ جوغزو و خندق بل زخی ہوئے تھے،ان کے زخی ہاتھ کی مرہم پٹی بھی انہوں نے ہی کھی ،اورحضورا کرم بھگا ہے نے ان کے سے مہد نہوں میں ایک فیمدنگا دیا تھ تاکہ آپ سے قریب رہیں اوران کی عیادت فرماتی رہیں خاہر ہے کہ بیس، ہما دکام جہد کے وقت کی اہم ہنگا می ضرورتوں کے قت ہیں، عام حالات ہیں ان کی نماتی زیاد وضرورت ہے نہ اس سٹم کو عام کرتا شریعت مقدسہ ومطہرہ اسلامیہ کے مزاج کے منسب ہے، جہد کے موقع پرتو نفیر عام تک کی بھی فو بت آ جاتی ہے اور شریعت کا تھم بیہ ہوتا ہے کہ ہرفض گھر ہے نگل کر باہر آ جائے تھی کہ تورتی کی اپنے مردول کی اب زیت کے بغیر نگل سکتی ہیں تاکہ جو مدد بھی مسلمانوں کی کرسکیں وہ کرگز دیں اور جو نقصان بھی اعداء اسلام و مسلمین کو پہنچا تھیں پہنچا نمیں ، بھریا امر بھی عام حالات میں ضروری و ہو ترنہیں ہو سکتے اس سے شریعت کے سب احکام اپنے اوقات اور ضرورتوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور علاء وقت ان کے بارے ہی مطابق شرع فیصلہ کرنے کے بجاز ہیں۔

اسلام ومسلمانوں کا تحفظ ہم نے پینفسیل اس سے بھی کی کہ حضرت صغیہ کے والداوران کی قوم کے خاص حال ت سامنے آ جا کیں جن کی وجہ سے حضور اکرم علیاتے نے حضرت صغیہ کے والداوران کی تقی ، نیز معلوم ہو، کہ غیر سسموں سے سم سے مدہ بدت اسوہ نیویی کی تھی ، نیز معلوم ہو، کہ غیر سسموں سے سم سے مدہ بدت اسوہ نیویی روشنی میں کئے جاسکتے ہیں اوران کی شرا لکا کیا ہونی جا ہے اگر کسی ملک کے مسلمان بغیرہ کسی معاہدہ اور تحریری وثیقہ کے کفار ومشرکیوں کے سرتھ مستقل زندگی گڑا در بی ہوائیا مناسب نہیں کیونکہ ریم کے وارد سے مرتب کو کہ کے مفاد کی سے مورد ہے کہ کہ کے دوجہ کے دوجہ کے دوجہ کے دوجہ کے دوجہ کا میں دوجہ کے کہ کہ کی دارا محرب کے دہنو والداد کا لیقین دفاکر دہیں۔
شرا لکا منوا کراوران کفاد کو بھی الجی طرف سے بوری طرح امن وسلامتی ور مرقم کی لفرت والداد کا لیقین دفاکر دہیں۔

فتندوفساد پھیلا نا جنگ سے زیادہ برائے: اگروہ ایانیس کریں کے قواگروہ کی دارالحرب کے ساکن جن (جہال کفری شوکت وغلبہ ہوتا وہ ان کے لئے بہت دارالا مان کے دارالخوف ہوگا ،اوراگروہ دارالسلم جن رہے ہیں تو وہ کفاروشرکین کی بجائے دارالا مان کے دارالخوف ہوگا ،اوراگروہ دارالسلم جن رہے ہیں تو وہ کفاروشرکین کی بجائے دارالا مان کے دارالخوف ہوگا ،اورائن سے بہتے کی شدید ہیں وفسادات رونما ہوں گے۔ جن کوشریعت اسلامیہ با قاعدہ جنگ اور فل وخون رہزی کے حالات سے بھی زیادہ بدر قرار دیت ہے ،اوران سے بہتے کی شدید ہی ضرورت طاہر کرتی ہے اس لئے با قاعدہ جنگ کا ارتکاب طرفین کے سوچ سمجھ منصوب کے تحت ہوتا ہواورائی فیصلہ طرفین کے بااقتد اراور ذمہ دارا فراد کرتے ہیں ،جنگل فیصلہ طرفین کے بااقتد اراور ذمہ دارافراد کرتے ہیں ،جنگل فیصلہ طرفین کے باقتد اراور ذمہ دارافراد کرتے ہیں ،جنگل فیصلہ کرتے ہیں اور اس وقتی کے جو شدی کی عزب واقت اندیش اور فسادی سزاج یا غنڈوں کے ہاتھوں ہیں ہوتی ہے جو شدی کی اقد اور کو بھی سے جو شدی کی اور سے منظل اس کو بی کرتا با قاعدہ جنگ ہوں کے ہاتھوں ہیں ہوتی ہے جو شدی کی کہر بھی سام اور اس کے باقد اور کو بیان الفت ہوتے اور اسلام اور اس کا جامع قانون ہاس کے بہتی ضروری ہے کہ جہال مسلمال دوسری جو موں کے ساتھور ہے ہوں ، دہال مسلمانوں کی رائے اور ممل کو ایک ہور ہی کرتا ہیں نہ ہوگا تو ان کی بات ، (بقیدھ شید اس کے بہتی ضروری ہے کہ جہال مسلمان دوسری کو موں کے ساتھور ہے ہوں ، دہال مسلمانوں کی رائے اور ممل کو ان کی برابراور متوازی دردیکا ضرور ہوا کرایہ نہ ہوگا تو ان کی بات ، (بقیدھ شیدا گھونے پر)

نے ساری رات تکوار سے سلم ہوکرآپ علی کے خیے کے باہر جاگ کر پہرہ دیا ، جب صبح ہوئی تو حضور علی کودیکھا تو (خوش ہے)اللہ اکبر کہا چرع ضراری رات تکوار سے سلم ہوکرآپ علی اور شوہ کوئل کرادیا کہا چرع ضرکیایا رسول اللہ علی ہوئی صفیہ کی شادی کا نیاز مانہ تھا اور اینوعم ہیں ، اور آپ علی ہے نے ان کے باپ بھائی اور شوہر کوئل کرادیا ہے ، اس لئے مجھے آپ علی ہم بران کی جانب ہے امن نہ تھا اور اگر وہ ذرا بھی کوئی حرکت کرتیں تو میں آپ علی ہے کر یب تھا یہ سن کر حضور علی ہے اور حضرت ابوابو بھودعادی (الحاکم ص ۲۸ج میں)

ایک بارحضور علی حضرت صغیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے ، دیکھا کہ رور ہی ہیں ، وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عاکشہ اور زیب کہ ہم تمام از واج سے افضل ہیں کہ حضور علیہ کے کے دوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چھازاد بہن ہیں ، آپ علیہ کے انتشاد رزین ہیں کہ ہم تمام از واج سے افضل ہیں کہ حضور علیہ کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چھاڑی اور حضور علیہ کے فرمایا کہ تم نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں ، حضرت موسی عبیہ السلام میرے بچاہیں اور حضور علیہ کے میرے شوہر ہیں اس لئے تم مجھ سے کیونکر افضل ہو سکتی ہو؟

ایک مرتبه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نے ان کویم دوریہ که دیا تو رونے لگیں گر بچھ جواب نه دیا ، حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها کو حضور علیقت میں الله تعالی عنها کو حضور علیقت سے کہا: کاش آ ب علیقت کی بیاری مجھ کولگ جاتی ، حضور علیقت سے کہا: کاش آ ب علیقت کی بیاری مجھ کولگ جاتی ، دوسری از واج مطہرات نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا رید دیکھنا تبلورغمز تھا، جس کوار دومیں آئکھ ، رنا کہتے ہیں۔حضور علیقت نے ویکھا تو اس

(بقیہ حاشیہ منح گذشتہ)جودرحقیقت اسلام کی منحج ترجمانی ہے، بے دزن ہوگی اورانس نی حقوق کے تخفظ میں بڑاخلس رونم ہوگا ظاہر المفسساد فی البو و البعو بیما کسبست ایسادی المنساس (لوگول کے خلاف فعرت اعمال کے سبب برو بحرمیں ہرجگہ قساد کی گرم بازاری ہوتی ہے)ابتد تعالی ہم سب کواپنے رسول اکرم علاقے کے احکام وہدایت کے مطابق جلنے کی توفق عطافر مائے۔ آمین۔

کی فکر مید: غزدہ خیبر کے ذخری مناسبت سے میہ بے کل نہ ہوگا اگرہم قار کین انوارالباری کواس امر کے لئے دعوت فکر ونظر دیں کہ وہ معاہدہ دفرع مدید بینے ہوئے معاہدہ دفرع مدید بینے کا میں بندس نفس نفس حضور منابی نے خودشرکت فر ہائی اور و سریات کے حدید بینے مقاصد و حدید بینے کا میں معاور منابی کے اور ترک کی مقاصد و معلم ومعتبر تاریخ کا حظہ کریں اور اس کیسہ تصفاف و راشدہ کے جہدانہ کارناموں پرنظر کریں ، جو در حقیقت ساری دنیا کو اس وسلامتی کا سبق و بینے کہلے مقاصد و اعمال نبوت کی ملی محید تھی اس اس معلوم ہوگا کہ اسلام کا مقصد وحد دیلی لحاظ سے صرف اعلاء کلمۃ اللہ باور و نبوی لحاظ سے صرف حقوق اس نبیت کا تحفظ یا کمل اس وسلامتی کا معامل اس محید موسوں اور نبیا دکھ نے والے بہت اس بلندہ ہو ، اس کو اور نبیا دکھ نہوں اور نبیا دکھ نے والے بہت موسوں اس محید و اس موسوں اور نبیا دکھ اس موسوں کا موسوں کو موسوں کا موسوں کا موسوں کا موسوں کہ موسوں کا موسوں کو موسوں کا موسوں کا موسوں کو موسوں کا موسوں کو موسوں کا موسوں کا موسوں کا موسوں کا موسوں کی موسوں کا موسوں کو موسوں کا موسوں کو موسوں کا موسوں کو موسوں کا موسوں کا موسوں کا موسوں کا موسوں کو موسوں کے موسوں کا موسوں کی کو موسوں کا موسوں کا موسوں کے موسوں کا موسوں کی کھور کی کھور کی کو موسوں کا موسوں کا موسوں کا موسوں کی کھور کے موسوں کا موسوں کیا کہ کھور کی کھور کو کھور کے موسوں کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کو کھور کو کھور کی کھور کو کھور کھور کی کھور کے موسوں کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کو کھور کے کھور کی کھور کے موسوں کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے

آئے ندمرف اسلامی تعلیمات دنیا کے ایک گوشہ نے دوسرے گوشہ تک پھیل چکی ہیں بلکہ انسائی حقوق کے تحفظ کے نام پر پورپ وامریکہ ہیں ادارے بھی قائم ہو بچکے ہیں، جواعلان کردہ ہیں کہ دنیا کے ہم موجود ہیں، انسانی و قائم ہو بچکے ہیں، جواعلان کردہ ہیں کہ دنیا کے ہم موجود ہیں، انسانی و شخصی حقوق ہیں سرفہرست اس کے جان و مال عزت کا تحفظ عقیدہ وعمل کی آزادی، کچرو ثقافت کی حفاظت اور حق خوداختیاری و غیرہ ہیں، ان سب چیزوں کا محافظ اول اسلام تھا، اوراب بھی بیشتر اسلامی ممالک میں ان کے تحفظ کے آثار وعلام بہت نمایاں دیکھے جائے ہیں نیکن بدسمتی سے اس ددورترتی ہیں بھی بچویم لک کے مسلمان اقلیت میں ہونے کے سبب یا دوسرے وجودہ واسب سے دینی دنیوی لحاظ ہے نہایت پسمائدہ ہیں، ضرورت ہے کہ ن کواونچا ابھار نے کے سئے نہارائی میں مورف کا طاحت نمایات کے سم براہ توجہ کریں، بلکہ دنیا کے تمام انسانی حقوق کے فظ انسان اور عالمی ادارے بھی متوجہ وسائی ہوں۔

وها علینا الا البلاغ و ان اربد الاالا صلاح ما استطعت مظلوم کی آ واز: حق تعالی نے ارشادفر مایا لا یعیب الله المجھو بالسوء من القول الا من ظلم" الله تعالی و پستر میں کی برائی کا ظاہر کرنا کر جس پرظم ہوا ہو ) صاحب روح المعانی نے کھا کہ اگر مظلوم انسان ظالم کے ظلم کو بحی بلندآ واز ہے کہا الا من ظلم" الله تعالی و پستر میں کی برائی کا ظاہر کرنا کہ وہ وہ فلم کے حق میں بددہ بھی کرسکتا ہے اور دوسروں پر بھی اس کے ظلم کو فل ہر کرسکتا ہے ( تا کہ اس کے مقابلہ میں مدد حاصل کر ہے اور وہ میں ذکیل ہوکر پشیمان ہوا ورظم کرنے ہے باز آ جائے۔ مقابلہ میں مدد حاصل کرے ) بلکہ فلالم کے دوسرے عیب بھی بیان کرسکتا ہے ( تا کہ وہ دوسروں کی نظروں میں ذکیل ہوکر پشیمان ہوا ورظم کرنے ہے باز آ جائے۔ مقابلہ میں مدد حاصل کرے ) بلکہ فلالم کے دوسرے عیب بھی بیان کرسکتا ہے اور اپنے تر برخوان چوش راگراں بنی

والله المستعان وعليه التكلان.

سے ان کوروکا اور فرہ بیا: واللہ میں گہرری ہیں ( بعنی اس بات میں صنع نہیں ہے) ابودا و دور ندی ہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا: میں نے ایک دفعہ رسول اللہ علی ہے کہ دیا کہ آپ علی ہے کواتی اتنی صفیہ کی کیا ضرورت ہے!! ہتھ ہے اشرہ ان کی کوتا ہ قامتی ( مُطلّنے بن کی طرف کی دفعہ رسول اللہ علی ہے کہ دیا کہ عائشہ نے اتنی ہری ہوت کی ہے کہ اگر اس کوتم سمندر کے پانی میں بھی ملہ دیا جہ نے تواس کو بھی خراب اور گدلا کر دے گ سفور علی ہے نہ اس کے ماتھ دوسری از واج کے ستھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں ، ان کا اونٹ سب سے کمز ورتھ، سب سے بیچے رہ گئیں تو رو نے لگیں ، حضور علی او اور دست مبارک سے ان کے آنسو پو تھے اور وہ اس وقت بھی ہرا ہر ہے افقیار روتی جاتی تھیں ، اور حضور علی ہے کہ راتے جاتے تھے ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ اس وقت بھی ہرا ہر ہے افقیار روتی جاتی تھیں ، اور حضور علی ہے کہ کراتے جاتے تھے ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب میں کی طرح جی نہ ہو کی تو آپ علی ہے کہ کراتے جاتے تھے ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب میں کسی طرح جی نہ ہو کی تو آپ علیہ نے روکا ( زرقانی )

حضرت صفیہ درضی اللہ تعالیٰ عنہا کوحضرت فی طمہ ہے بھی بڑی محبت تھی ، جب خیبر سے مدینہ آئیں تو حضرت فاطمہ بھی مع اپنی سہیدوں کے انہیں ویکھنے کو آئیں ،اس وفت حضرت صفیہ رضی املہ تعالیٰ عنہائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوا پنے کا نول کے جھے کے بھورتھنہ نذر کئے جو بہت ہی بیش قیمت اور جوابرات سے مرضع تضاوران کی سہیلیوں کو بھی زیور کی ایک ایک چیز دی۔

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا نہایت عمدہ اچھا پکاتی تھیں اور حضور علیا لیے کو بطور تحفۃ بھیجا کر نیں تھیں،حضرت عا کشہ کے گھر میں حضور علیا ہے کے پاس انہوں نے ہی ہیالہ میں کھانا بھیجاتھ جس کا ذکر بنی رکی شریف وغیرہ میں ہے۔

آ پ کی وفات رمضان۵ ھے میں ہوئی،اس ونت آ پ کی عمر ۲۰ س تھی۔ایک لا کھرو پے کی مایت کا تر کہ چھوڑا جس میں ہےایک تہائی کی وصیت اپنے بھانجے کینئے کی تھی جو یہودی تھا۔

#### (۱۱) حضرت ميموندرضي الله تعالى عنها

آپ کے باپ کا نام حارث تھا، جوقبیلہ بنوبلال کے ایک معزز وسر برآ وردہ خص سے، مال کا نام ہند تھ جو بنت عوف بن زبیر بن انحر ہ بن محاط بن جمیر ( جمیر سے ) تھی ، ان کی سطی سب ملہ کر پندرہ بہنیں تھی جب سب صحابیات اور جمیل القدر صح بہ کرام ہے بیا ہی گئی تھیں ، حضرت میموند رضی القد تعالی عنہا کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر شقفی ہے ہوا تھ ، مسعود نے طلاق دبیری تو قریش کے ایک نو جوان ابور ہم بن عبدالعزی ہے محاج دہندہ موج دہندہ موج بن جا ہے تھے کہ حضرت عب س چ ہے تھے کہ حضرت عب س چ ہے تھے کہ حضرت عب س چ ہے تھے کہ حضرت میموندر ضی القد تعالی عنہا حضور علی ہے کہ کہ بہن حضرت ام فطل خصرت عب س چ ہے تھے کہ حضرت میموندر ضی القد تعالی عنہا کے اوصاف کمال وانشمندی ، بیدار مغزی وغیرہ کے باعث اس کو منظور فر مالیا تھ ، جس وقت یہ ترکی کے بول حضور علی ہے فروہ فیر کی تیار ک عنہا کے اوصاف کمال وانشمندی ، بیدار مغزی وغیرہ کے باعث اس کو منظور فر مالیا تھ ، جس وقت یہ ترکی کے ب س کہ معظمہ نکاح نہ کور کے عسرت جعنو ہے تھے اس کے اس وقت بیموندر تھے مرا اور حضرت عب س کے باعث کی جو کہ بینو کی حضور تا ہے تھے مراد ہو تھے کہ بینو کی حضورت عباس کے اور کی جس بر حضرت این عباس سے مواء امام مالک وصواح ستہ سر روایت ہے کہ آپ کا جی بہنو کی حضرت عباس کو الی اور ہو تھے سے کہ آپ کا جہنا نے اپنے بہنو کی حضورت عباس کو الی اور ہو ہو سے کہا ہو اسے بہنو کی حضورت عباس کو الی اور ہوائی ہو کہا ہو اسے ۔

اے علامہ ذرقانی نے لکھا کہ بخاری میں بیچی ، ضافہ ہے کہ بینکاح عمرة القصاء میں ہو، ہے اوراس سے حنفیہ وران کے موافقین نے جواز لکاح محرم پر ستدیال کیا ہے، جمہور (جواس کونا جائز کہتے ہیں) جواب دیتے ہیں کہ بیابن عبس کا وہم او غلطی ہے، بن عبد، سرنے لکھ کے ' خود حضرت میموند رضی املہ تعی کی عنب سے اور ابورا فع وغیرہ سے بحالتِ احلال نکاح کا ہونا بہتو اور منقول ہوا ہے اور ہم نہیں جائے کہ بجزابن عباس کے کسی اور صحابی ہے بحالت احرم نکاح نہ کورکی رو بیت کی ہواور ایک آ دی سے مطلی ہوگئی ہے' لیکن ذرقانی نے میں ہونے کے بوجود ککھ کہ اگر چہ بیابی وعوی اغراد ابن عبس کا امام شافعی نے بھی کردیا ہے مگراس میں (بقیدہ شیہ مگلے صفی پر)

حضور علی کے ادارہ مکم معظمہ ہی میں ولیمہ کرنے کا تھ، مگر کفار مکہ نے تقاضا کیا کہ تین روز ہے زیادہ ایک گھنٹہ بھی نہ تھ ہرنے دیں گے اور آپ علیہ مع مسلمانوں کے فورا کہ معظمہ سے نکل جائیں، اس لئے آپ علیہ حسب قرار دارسابن تین روز پورے ہوتے ہی مدینہ طیبہ کو داپس ہو گئے ، بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ تھے کہ معظمہ عمر قالفصنا کے سے جاتے ہوئے مقد مسرف تک پہنچے تھے جو مکم معظمہ سے ذیر وہ قریب ہے زرقانی ) کہ حضرت عبس وکیل نکاح حضور علیہ تھے کی خدمت میں دل میں پر ہے (منعیم کو طن مرہ کے درمیان اور معظمہ سے تریادہ قریب ہے زرقانی ) کہ حضرت عبس وکیل نکاح حضور علیہ تھے کہ ابورا فع حضور عاضر ہوئے اور عقد نکاح انجام پایا پھر مکم معظمہ سے عمر قالقصناء کے بعد واپسی میں آپ تیک گئے۔ اس مقام سرف تک پہنچے تھے کہ ابورا فع حضور علیہ میں اس جگہ پر عبیب انقال ہے کہ مقام سرف ہی میں اس جگہ پر عبیب انقال ہے کہ مقام سرف ہی میں اس جگہ پر سے معزمت میں معزمت میں معتقب کی وفات بھی اہم ہوئی ہے۔

حضور علی کا کا نور کا کا حضرت میموندرضی الله تعالی عنها ہے ہوا ہے،اس لئے ہم نے بھی ان کا ذکر آخر میں کیا ہے،اور سب کے ذکر میں بھی زمانہ نکاح کے نقدم و تاخر کے ہی لحاظ ہے ترتیب رکھی ہے،ا کٹر کتابول میں اس ترتیب کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے،اس لئے یہ تنمیہ ضرور کی ہوئی۔

فضل و کمال: حضرت میموندرضی امندتی نی عنبا ہے صی ح ستہ میں روایات ندکور ہیں۔ حضرت عدکشر رضی اللہ تقد ، نی عنبا نے فر مایا کہ وہ ہم میں بہت زیادہ تقوی وصلہ رحمی کا وصف رکھنے والی تھیں ، ہم فقہ میں بھی فضل وشرف حاصل تقدا کی سر تبہ حضرت ابن عب س آ پ کے پاس سے پراگندہ بال آئے ، بوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہاا میں رہ آج کل پاک نہیں ہیں ایام سے ہیں اور میرے وہی کنگھ کرتی تھیں، بولیس کیا خوب! آن مخضرت علی تھے تو ایسی حالت میں بھی ہماری گود میں سررکھ کر لیٹتے اور قرآن جید کی تلاوت بھی کرتے اور اس حالت میں ہم چنائی اٹھ کر مسجد میں ڈال آئے تھے، بیٹا! کہیں ہاتھ میں بھی نایا کی ہوتی ہے؟ (منداحمرص ۱۳۳۱ ج۲)

اس کا مطلب مینیس کے مسجد کے اندر جا کر چٹائی ڈال آئیں تھیں، بلکہ مسجد کے باہر سے اس میں ڈاں دیتی تھیں اور ہاتھ میں چٹائی کپڑنے سے چٹائی یاک ہی رہتی تھی۔

ایک و فعدان کی باندی نے آکر بتلایا کہ میں ابن عبال کے گھر گئ تھی ، دونوں میاں بیوی کے بستر دور دور بجھے بوئے دیکھے خیال ہوا کہ شاید کوئی باہمی رنجش ہوگئ ہے، دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ آج کل ان کی بیوی دوسرے حال سے بیں ،اس لئے ایسا ہے حضرت میموندرضی ابتدتعا لی عنہا یہ من کرفور آان کے گھر گئیں اور کہا جمہیں رسول اللہ علیہ کے طریقہ سے اس قدراعراض کیوں ہے؟ آپ علیہ تو برابر ہمارے بچھوٹوں برآ رام فرماتے تھے۔ (منداحمد اس ای ایک و غیرہ

(ضرورکی نوٹ) اوپر جو گیارہ از واج مطہرات کا ذکر ہوا وہ بقول علامہ قسطلانی صدحب الموانہ ب وہ جیں جن کے ساتھ آپ کا از دوائی زندگی گزار تا بلاخلاف ثابت ہے، اگر چہ حضرت جو پر بیرضی امتد تعالی عنہا کے بارے میں بیاختلاف ہوا کہ وہ سریتھیں یاز وجہ اور رائح قول زوجہ ہونے کا بی ہے اور یہی وہ سب از واج تھیں جو جنت میں بھی آپ علیہ کی از واج ہوں گی اوری لئے دوسروں کا ان سے

(بقیہ حاشیہ مغیر بابقہ) تقصیر ہے کیونکہ برار میں حضرت عاشہ اور دار الطنی میں حضرت ابو ہریں ہے۔ بہند ضعف ای طرح ابن عباس کے شل دوایت موجود ہے (ررقانی میں ہوہ ہے) المجو ہرائتی میں 94 ج ۲ میں اس کی بحث محد ثاندا مجھی ہے اور خود امام بخار ک نے باب ' نیز ویج المحرم' قائم کرے حدیث ابن عب س نکالی ہے گو یا ان کی روایت کو درسری روایت کو درسری روایات و کر بھی نہیں کیس جن کو مسلم نے و کر یا ہے ، ہند بغیری نے ، س مسئد میں حنفیے کی موافقت کی ہے ، اس لئے کہ بقول حضرت شاہ صاحب ان کی عادت ہے کہ جب ایک جانب کو افتیار کرتے ہیں ، دوسری جانب کو ترک سے بی کو یا س کا وجود ای نہیں ہے۔ اور اس کی حدیث تک خیرس لئے کہ بقول حضرت شاہ صاحب ان کی عادت ہے کہ جب ایک جانب کو افتیار کرتے ہیں ، دوسری جانب کو ترک سے دوسری جانب کو ترک سے بی کو یا س کا وجود ای نہیں ہے کہ جب ایک جانب کو افتیار کرتے ہیں ، دوسری جانب کو ترک سے امام طی وی نے بھی مشکل ہیں بحث کی ہے۔ (مولف) خیرس لئے گویا وہ امر شریعت میں دار ذبیل ہے ، ماس کی تفصیلی بحث اپنے موقع پر آئے گی ان شا ، اند تھائی۔ امام طی وی نے بھی مشکل ہیں بحث کی ہے۔ (مولف)

نکاح حرام تھا، علامہ ذرقانی نے لکھا کھکن ہے کہ انبیا وسابقین علیہم السلام کی از واج مطہرات کے احکام بھی ایسے بی رہے ہوں لیکن قضائی نے کہا کہ بیرمت نکاح والی بات حضور علاقے کے نصائص میں سے ہے، علامہ سیوطی نے بھی ایسا بی لکھا ہے (زرقانی ص ۲۲۹ج ۳)

پرعلامة سطلانی نے لکھا کیاں گیارہ کے علادہ بھی کچھ مورتوں کاذکر کیا گیاہے جن سے آپ کا نکاح ہوا، ان کی تعداد بارہ ہے، علامہ ذرقانی نے لکھا کہ یہ سطلانی کی دائے ہے درنہ علامہ دمیاتی نے لکھا ہے کہ جن مورتوں سے تخلیہ بیس ہوایا جنہوں نے خودکو حضور کی خدمت میں پیش کردیا اور جن کو آپ نے پیام نکاح ویا اور فکاح کرنے کی فوبت نہیں آئی وہ سبتمیں تھیں ، ان بیس ہے بعض کے بارے میں اختلاف بھی ہے (زرقانی میں ۲۰۲۳) آپ نے پیام نکاح ویا اور فکاح کرنے کی فوبت نہیں آئی وہ سبتمیں تھیں ، ان بیس ہے بعض کے بارے میں اختلاف بھی ہے (زرقانی میں ۲۰۲۳) اس کے بعد ہم عمرة القاری میں ۳۳ ج ۲ ہے ان سب باتی از واج ومنسو بات کا مختصر اُتذکرہ کرتے ہیں :

(۱۲) ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا: بنت زید، جوقبیلہ بنی تریظ یا بنی نفیر سے تھیں، قید ہوکر آئیں، حضور علی نے ان کو آزاد کر کے 8 ھ میں نکاح فرمایا اور آپ علی کے جمۃ الوداع سے واپسی کے بعد فوت ہوئیں، بقیع میں ذن ہوئیں کہی قول زیادہ سیجے ہے۔

(سا) فاطمدرضی الله تعالی عنبها: بنت المنحاک استیعاب ص۱۵ عن ۲ میں ہے کہ حضور علی ہے نے بی صاحبزادی زینب کی وفات کے بعدان سے نکاح کیا تھا (کہا گیا ہے کہ یہ ۸ ھے کا واقعہ ہے ) اس کے بعد جب آیت تخیر اثری تو انہوں نے دنیا کوافقیار کرلیا اور حضور علی ہے جدائی افقیار فرمائی افقیار کیا تھا، بیابن اسحاق کی روایت ہے فرمائی اس کے بعدوہ راستوں سے مینکنیاں جمع کرتی اور کہا کرتی تھی کہ میں ہی وہ بد بخت ہوں جس نے دنیا کوافقیار کیا تھا، بیابن اسحاق کی روایت ہے جو ہمارے نزدیک میں ہیں اور ایک جماعت کی بیدائے ہے کہ شعبہ بتلانے والی وہی جس نے حضور عالی میں اور ایک جماعت کی بیدائے ہے کہ شعبہ بتلانے والی وہی جس نے حضور عالیہ ہے سیماستعاذہ کی تھا، نعوذ بالقد مند!

بیروایت بھی ہے کہ خود ضحاک نے اپنی بٹی فاطمہ کو حضور علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اس کے سر میں مجمعی در دنہیں ہوا ،اس پر حضور علیہ کے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ، والنّداعلم ۔

(۱۳) اسماء: بنت العمان استیعاب م ۲۰ می ۲۰ می ۲۰ می که اس امر پرسب کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ نے اس نکاح فرمایا تھا البتداس میں اختلاف ہے کہ مغارفت کیوں ہوئی بعض نے کہا کہ جب اس کو حضور علیہ نے بلایا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ آ ہے علیہ ہی میرے پاس آ ہے بعض نے کہا کہ اس کے اعوز بالقد منک کہا تھا، حضور علیہ نے فرمایا قد عذت بمعاذ وقد اعاذ ک الندی ، پھر آ ہے علیہ نے نے طلاق دیدی۔ الله آ ہے بعض نے کہا کہ اس نے اعوز بالقد منک کہا تھا، بعض نے کہا کہ آ ہے نے ان کو بعد الدخول طلاق دی تھی بعض نے کہ قبل الدخول ۔
(۱۵) کلا بہیہ: نام عمر ہ بنت زیدیا عالیہ بنت ظبیان تھا، بعض نے کہا کہ آ ہے نے ان کو بعد الدخول طلاق دی تھی بعض نے کہ قبل الدخول ۔
(۱۵) قبیلہ : بنت قیس ، اس کے بھائی اصعب بن قیس نے حضو تعلیہ ہے اس کا نکاح کر دیا تھا، پھروہ حضر موت کولوٹ گیا اور اس کو بھی ساتھ کے گیا وہاں ان کو حضو تعلیہ کی خبرو قات بینچی ، واپس ہوکر دونوں اسلام ہے پھر مجے۔

(کا) ملیکہ: بنت کعب لیٹی ،کہا گیا کہ بھی استعاذہ والی تھی ،اور بعض نے کہا کہ نکاح کے بعد آپ کے پاس رہیں اور وفات پائی ہیکن اول اصح ہے۔ (۱۸) اساء: بنت الصلت السلمیہ ،ان کا نام سبایا سناتھا، حضور علی ہے نکاح ہوا، کیکن رخصتی سے قبل ہی فوت ہوگئ

(19) ام شریک: از وید، نام عز ویدتھار تھتی ہے بل طلاق ہوگئی، انہوں نے خود ہی اپنے کوحضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔

(۲۰) خولہ: بنت ہذیل تغلبیہ ،حضوں کا گئا ہے ان کا نکاح ہوا گر آپ کی خدمت میں کئینے سے قبل ہی راستہ میں فوت ہو گئیں (عمرہ و استہ میں استہ میں فوت ہو گئیں (عمرہ و استہ اب کے انہوں نے آپ کواپناننس ہبہ کردیا تھاان کا نام خویلہ بھی ہے مسلم تر فدی نسائی وابن ماجہ وغیر و کی روایات ہیں

(٢١) شراف: بنت خالدا خت معزت دحيكلبي حضور علي في ان يه نكاح فرما ياليكن رهمين بين مولى .

(۲۲) کیلکی : بنت انظیم ،حضومالله سے نکاح ہوا ، بہت غیور تعیں دوسری از واج کے ساتھ نباہ کی متوقع نہ ہوئیں اس لیے حضور علاقے سے معذرت خواہ ہوئیں اور آپ نے ان کاعذر قبول فر مالیا۔

- (٢٣) عمره: بنت معاويه كنديها بحي و وحضور عليه كي خدمت من نه بني تعين كه آپ كي وفات موكن
  - (٢٢) جندعيه: بنت جندب نكاح موامر رفعتى ندموكى بعض في كها كه عقد نكاح بحي نبيل موا
- (٢٥) غفاريد: بعض في اس كانام سالكها بحضور علي في فكاح فر ما يا كرد يكها كراس كر ببلو پرسفيدداغ بين يعنى مرض برص كرة ثار د يكي و طلاق دے دى تھى اور جو يجيوم بروغيره ديا تھا كچيوا پس نبيس ليا۔
  - (٢٦) ہند: بنت بزیدنکاح ہوا مرحضوں اللہ کے خاص شرف محبت ہے مشرف نہو کیں
- ( ۲۷ ) صفیہ: بنت بشامہ قید ہوکر آئی حضور علیہ نے ان کواختیار دیا تو انہوں نے اپنے سابق شوہر کے ساتھ رہنا پند کیا جس پر بنوقیم قبیلہ والے ان کو ہرا کہتے تھے کہ اپنے اختیار کا ہرااستعال کیا اور حضور علیہ کے شرف زوجیت ہے محروم ہوئیں۔
- (٢٨) ام ہانی: ابوطالب کی بیٹی نام فاختہ تھا حضور علیہ نے پینام نکاح دیا تو عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے معذور ہوں آپ نے ان کاعذر قبول فرمالیا محاح سند کی راویہ ہیں۔
  - (٢٩) ضباعه: بنت عامر حضور النافية كى طرف سے پيغام نكاح ديا مجرآب كواان كى كبرى كا حال معلوم بواتو خيال ترك كرديا تھا۔
- (۳۱) سودہ قرشیہ: حضور علی نے بینام نکاح دیا انہوں نے بچوں کاعذر کیا کہ ان کی غور پرداخت پوری نہ ہو سکے گی آپ نے ان کے لیے دعا و خیر کی اور نکاح کا خیال چھوڑ دیا
  - (۳۲) امامه: بنت جمز وبن عبدالمطلب \_ خود نکاح کی تحریک کی مرحضور علیت نے عذر فر مایا که وه میری رضاعی جبن بیں
- (۳۳ ) عرف: بنت الی سفیان بن حرب ان کی بہن ام حبیب نے حضوطیات کی خدمت میں تحریک نکاح کیا آپ نے فرمایا کدایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری سے بیس ہو کتی
- (۳۴) کلید: ان کانام نہیں ذکر ہواحضور علقے نے تر یک نکاح کے لیے حضرت عائشہ کوان کے باس بھیجاانہوں نے آ کر جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی فائدہ کی بات نظر نہیں آئی آپ نے بین کر خیال ترک فرما دیا
- (۳۵) عربیہ تورت: ان کانام بھی معلوم نہ ہوسکا حضور علیہ نے بیغام نکاح دیا تھا پھر کی دجہ سے ترک فرمادید زرقانی میں ہے کہ ایک عورت نے جس کوآپ نے بیام دیا تھا کہ کہ کہ دیا تھا کہ کہ کہ ایک عورت نے جس کوآپ نے بیام دیا تھا کہا کہ میں اپنے باپ سے معلوم کرلوں پھر باپ نے اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے نکاح میں دوسری آپکل۔ (۳۲) ورو: بنت ام سلمہ حضور علیہ کی خدمت میں ان کے لیے ترکیک کی تا پ نے فرمایا وہ میری رضا کی بہن ہیں
  - (٣٤) اميمه: بنت نعمان بن شراحيل ان كاذ كرميح بخاري ميں ہے (ملاحظه بود و سماب الطلاق كاشروع ٩٠٠)

زرقائی میں بخاری کی کتاب النکاح کا حوالہ غلط ہے ان کا تام اہام بھی ذکر ہوا ہے بخاری میں ہے کہ حضور علی ہے نے امیہ بنت شراحیل سے نکاح فر مایا پھر جب آپ نے ان کی طرف ہاتھ بر حمایا تو انہوں نے ناپندیدگی کا اظہار کیا اس لیے آپ نے ابواسید کو جوانہیں لائے تھے حکم دیا کہ ان کو پھے سامان اور دو کپڑے دے کر رخصت کر دیں دوسری روایت بخاری میں اس کے شصل یہ بھی ہے کہ انہوں نے اعوذ ہانلہ منک کہا جس پر حضور علی ہے نہ عذت بمعا ذ' فرما یا اور پہلے اساء بنت العمان کے حالات میں بھی ایسابی تصنی ہوا ہے پھر بخاری کی ذکورہ بالا دونوں روایتوں میں قصدایک بی عورت کا ہے دوکانہیں ہے جیسا کہ فتح الباری ۲۸۱ ہ میں ہے زرقانی ۲۲۳ سامی حافظ کا حوالہ دے کر کھا کہ شامی کو مخالطہ ہوا کہ یہاں انہوں نے دوعورتوں کے قصے قرار دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالبانہوں نے فتح کواس مقام ہے نہیں دیکھا

اور بیہ مغالط بعض دوسرے شارعین کوبھی ہواہے اور علامہ عینی نے بھی جو حافظ ابن جر پر نفتد کرنے سے نہیں چو کتے یہاں حافظ ہی کی موافقت کی ہے اس سے رہیمی معلوم ہوا کہ حافظ کی تحقیق راجے ہے (عمدة القاری میں بیر بحث ۲۳۰۔۲۴ معرمیں ہے )

(٣٨) حبيب بنت مسل انصاريد محقق عيني في تكها كه حضور منافق في نكاح كاراده فره يا تها مرترك فرماديا

(۳۹) فاطمیہ: بنت شریح \_ابوعبید نے ان کوبھی اوزاج مطہرات میں ذکر کیا ہے

( ۲۰۰ ) عالید: بنت ظبیان حضور علی کے نکاح میں رہیں پھر آپ نے کسی وجہ سے طال آ دے دی

یے سب نام عمدۃ القاری وزرقانی سے ذکر ہوئے ہیں اور اس وال نام خولہ بنت حکیم کا ہے جن کا ذکر تہذیب ۱۵ میں ہے کہ وہ ان عور توں میں ہے تھیں جنھوں نے اپنانفس حضور علیہ کے کو ہبدکر دیا تھا واللہ تعالیٰ اعلم

اوپر کی بیجائی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا مرتبہ وغیر معمولی فضل وشرف تو پہلی ذکر شدہ گیارہ از واج مطہرات کو حاصل ہے ان کے بعدان محابیت کوجن کوشرف از دواج تو حاصل ہوا مگر کسی وجہ سے طلاق ل گئی پھران کوجن کو صرف شرف خطبہ و بیام ملہ اور نکاح نہ ہو سکا اور ہم نے ان کے آخر میں رہا۔ نشان نگادی ہے

# سراری نبی کریم علی

زرقانی نے لکھا کہ ابوعبیدہ کی تصریح سے حضور علی کے باندیاں چارتھیں پہلی حضرت ،ریہ قبطیہ بنت شمعون۔ جو آپ کے صاحبزاد سے حضرت ابراہیم کی والدہ محتر متھیں ان کی وفات خالفت فاروتی اسے میں ہوئی ہے دوسری ریحانتھیں جن کی وفات ججۃ اوداع سے والیسی پرواھیں ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے ان کوآ زاد کر کے نکاح فرمایا تھا تیسری کا نام نفیسہ ہے جوزینب بنت جش کی مملوکہ تھیں اورانہوں نے حضور علی کی خدمت میں چش کردیا تھا چوتھی کا نام زرقانی نے نہیں کھا اورا ستیعاب میں رزید،خولہ وامیسہ کے اساء مرامی مجھیں اورانہوں نے حضور علی ورج ہوئے ہیں۔

ارشادانور: حدیث فک پر بخاری شریف کے درس میں ایک اہم عمی فائدہ ارشادفر مایا تھا جواز واج مطہرات کے تذکرہ کے بعد قائل ذکر ہے۔
فرمایا: پہ بہتری عظیم کا واقعہ 'بیت نبوت' میں کیوں پیش آیا؟ اس کی حکمت الہیہ نبی اکرم علیا ہے صبر عظیم اوراد کام شرعیہ پر ثابت قدمی اور حدود سے عدم تجاوز کا اظہارتھی اس سے کہ جب حضرت سعد نے اس مخص کے بارے میں حضور علیا ہے سواں کیا جواپی بیوی کیساتھ کمی محض کو برے حال میں دیکھے اور پھر اس کے پاس کوئی بینہ یعنی شہادت وغیرہ بھی نہ ہوتو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا'' یا تو بینہ (شہوت) پیش کرے بااس کو حد قذف کے گئے۔''اس پر حضرت سعد سے رہانہ گیا اور کہدا تھے واللہ! جھ سے تو ایسا نہ ہو سکے گا بلکہ میں تو اس بدکردار کی گردن ہے تامل اڑا دوں گا۔

حضور منالیقی نے بین کرصحابہ کو خط ب کر کے فر ما یا کہ دیکھوسعد کو کتنی غیرت ہاور مجھے ان سے بھی زیادہ غیرت ہے اور اللہ تع لی مجھ سے زیادہ غیرت ہے اور مجھے ان سے بھی زیادہ غیرت ہے اور اللہ تعدی کے سے زیادہ غیرت والے بیں اس کے بعد بعان کا تھم نازل ہوا تو حق تعالی نے یہ بات کھول دی کہ یہ بات حضور علی ہے نے صرف سعدی کے لیے نہیں فر مائی بلکہ جب آپ خود بھی اس قصہ میں مبتلاء ہوئے تو پورے صبر استقلال کے ساتھ وحی الہی کے منظر رہے بعنی اپنے معامد میں بھی کوئی جلد بازی نہیں کی نہ اس بات کی مدافعت کے مطابق و می جھیجی کوئی جلد بازی نہیں کی نہ اس بات کی مدافعت کے مطابق و می جھیجی تب بی ہر بات کا میچ فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے دوسری مفید بات بھی فرمائی۔

ا بتلاءالا نبیاء من جہۃ النساء: فرمایا میرے نز دیک حضور علی ہے قبل بھی کوئی نبی اییانہیں گز راجس کوعورتوں کیطر پیش ندآیا ہواس لیے کہ انبیاءعلیہ السلام کے امتی ن دوسرے لوگوں کی نسبت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں اور جوابتلاء ومصیبت ایک شخص کوخود

#### باب غسل المذى والوضوء منه

#### (مذى كا دهونا اوراس كى وجهه ي وضوكرنا)

مناسبت ابواب

محقق عینی نے لکھا کہ باب سابق ہے مناسبت ہیے کہ اس میں منی کا تکم (وجوب عنس) بیان ہوا تھا اور اس میں مذی کا تکم وضو) ثابت کیا گیا ہے۔ مطالبقت ترجمۃ الباب

لکھا کہ پیمی ظاہر ہے کہ کیونکہ وضو کا تھم صراحة ومتقلّا اور شمل مذی کا تھم بیٹمن' و اغسل ذکے رک" موجود ہے لبذا کرمانی کا اعتر اض ختم ہوگیا کہ حدیث میں غسل مذی کا ذکر نہیں ہے دوسرے ایک روایت میں'' تسو صساء و اعسالیہ'' بھی وار دہے۔ ظاہرے کہ واغسلہ کی خمیر کا مرجع ندی ہی ہوسکتا ہےاوراس ہے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ مقصود شارع غسل ندی ہے غسل ذکر نہیں ہے جیسا کہ آ گے اس کی تحقیق آئے گئی (عمدہ ۲۷۳۵)

پھٹ و نظر: علامہ بنوری دامت فیضہم نے لکھا: ۔ امام ابوصنیفہ آمام ، لک دشافی داخر ضرف موضع نب ست (ندی) ہی کے دھونے کا تھم دیتے ہیں ،
لیکن امام مالک واحمہ سے ایک روایت تعلم غسل ذکر بھی ہے ، اور امام احمہ سے ایک روایت میں ذکر کے ساتھ انٹین کا دھونا بھی داجب ہے (کمانی المعنی میں الاا/ا، وشرح المہذب میں الالاا/ا، وشرح المہذب میں الالاا/ا، وشرح المہذب میں الالالا اوالمعمد وسی ۱۲۷ کی وکہ صدیب بخاری میں ذکر کے ساتھ غسل انگین بھی فہ کور ہے ، جمہور کی طرف سے جواب ہے کہ اکثر احادیث میں ذکر انٹین نہیں ہے اور سمانے کی روایت میں صرف وضوکا فی میں المرب ہوں کے المرب ہے ، اور جس صدیت میں غسل ذکر کا تھم ہو وہ است جا میں میں کا وہ ہو ہے ۔

میں کہا کہ یاجب میں کا دوائے علی سے بالمدی کی کے تحت صدیث مسلم پر بحث کرتے ہوئے کھا کہ حدیث سے چند نوائد معدوم ہوئے ۔
علامہ نو وکی کی رائے : آپ نے باب المدی کی کے تحت صدیث مسلم پر بحث کرتے ہوئے کھا کہ حدیث سے چند نوائد معدوم ہوئے ۔

(۱) ۔ نہی کے خوج سے صرف وضووا جب ہوگا غسل نہیں

(۲)۔ ندی نجس ہےاس لیے خسل ذکر ضرور کی ہوائیکن اس سے مراد شافعی اور جمد ہیر کے نز دیک صرف وہ جگہ ہے جہاں ندی لگی ہو،تمام کو دھونائہیں ،امام مالک واحمہ سے ایک روایت رہے ہی ہے کہ سب کو دھونا واجب ہے

(۳)۔ نمری کودھونا ہی ضروری ہے ڈھیے ، پھر وغیرہ ہے صاف کردینا ہی کافی نہیں کیونکہ بول و براز میں جو ڈھیے وغیرہ پراکتفا جائز ہوا ہے وہ دفع ومشقت و تکلیف کے سبب ہے کہ وہ ہر وقت کی ضرورت ہے باقی نا درالوقوع چیزیں جیسے خون و فدی وغیرہ کہیں لگ ہ کیں توان کے لیے یہ ہولت شارع کی طرف سے نہیں دی گئی اور یہی قول ہمارے فد ہب کا زیادہ سے اور دوسرا قول جو نجاست مقد دہ ہوں براز پر قیاس کر سے جواز کا ہے اس کی صورت ہے کہ:

حدیث الباب کا تعلق ان لوگول سے ہے جوالیے شہرول میں رہتے ہیں جہ ں پانی سے استخاء کا عام دستور ہے یا اس کو استحب ہر کو کو کریں گے (لہٰذاڈ مسلے وغیرہ پر اکتفا جائز غیر مستحب ہوا) اور پانی کا استعال مستحب شہرا (نووی شرح مسم ۱۳۳۳ ما مداہن وقتی العید نے حدیث حافظ ابن حجر نے لتے الباری ۲۹۳ میں اور محقق عینی نے عمدة القاری ۲۳۸ میں اس طرح نقل کیا ہے ''علامہ ابن وقتی العید نے حدیث الباب سے طہارت و فدی کیسے تعیین ماء پر استدلال کیا ہے اور نووی نے بھی شرح مسلم میں اس رائے کی تھیجے کی ہے کین انہوں نے اپنی ووسری کتابوں میں اس کا خلاف کیا ہے اور جواز اکتفا والے قول کی تھیجے کی ہے۔ حافظ نے لکھا کہ '' ایسا انہوں نے ذی کو بول پر قیاس کر کے اور امر خسل کو استخباب پر محمول کر کے یاتھم حدیث کو کیشر الوقوع صورت پر بٹی سمجھ کرکیا ہے اور یہی مشہور مذہب بھی ہے

حافظاً ابن حجرنے تقریح کردگی کہ مشہور مذہب جوازا قضار ہی ہے (اس لیے وہی قابل ترجیح بھی ہے) اورعلام نو وی نے جوتول اوں
کوشرح مسلم میں رائح قرار دیا ہے وہ مشہور کے خلاف اورخودان کے اختیار کے بھی خلاف ہے جودوسری کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے
اس آخری بات پر نفذکر نے میں محقق مینی بھی حافظ سے ساتھ ہیں ہم نے نو وی کی پوری عبارت شرح مسلم ہے اس سیے ذکر کردی ہے کہ ان پر
حافظ مینی وونوں کے نفذکی میچے وجوہ سامنے آج کیں اوراسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے نفذکو غیر میچے سمجھن موزوں نہیں اوراہا م نو وی نے خسل
عضو کی صورت میں جو صرف محل مذی کے دھونے کو واجب اور کل کو مستحب کہا ہے وہ الگ بات ہے نہ اس بارے میں ان کی دورائے ہیں اور نہ
ان کے تخالف و تعنا و پر نفذوار دہوا ہے وائڈ تعالی اعلم۔

# حافظا بن حزم پر تعجب

قاضی شوکانی نے لکھا کہ یہ بجیب بات ہے کہ ابن حزم نے ظاہری ہوتے ہوئے ظاہر حدیث کوترک کر کے یہاں جمہور کا مسلک اختیار کرلیا اور کہا کہ ایجاب شسل کل الیمی شریعت ہے جس پر کوئی دلیل وجت نہیں ہے اور یہ تجب اس لیے اور بڑھ جاتا ہے کہ خودا بن حزم نے بھی حدیث فلیغسل ذکرہ اور حدیث واغسل ذکرک کی روایت کی ہے اور ان دونوں کی صحت میں بھی کوئی کلام نہیں کیا اور یہ معقول بات بھی ان سے اوجھل ہوگئی کہ ذکر کا اطلاق بطور حقیقت تو کل پر ہی ہوسکتا ہے اور بعض پر اس کا اطلاق مجازی ہوگا پھر بہی بات انگیین میں بھی ہے اس لیے ان کی ظاہریت کے مناسب بہی تھا کہ وہ بعض مالکیہ وحنا بلہ کے مسلک پر جاتے (بذل الحجود اسلام)

#### مذى سے طہارت توب كامسكلہ

اس مسئلہ پرامام ترفری نے مستقل باب قائم کیا ہے اس بارے میں جمہورا تما او حنیہ الک وشافعی تو ہی کہتے ہیں کہ فری بھی چونکہ بول کی طرح بخس ہے اس لیے کپڑے ہے گئی اس کا دھونا ضروری ہے امام احمد ہے ایک روایت تو جمہور کے موافق ہے دوسری میں وہش تی ہے تیسری ہیہے کہ اس کے لیے صرف نضج (پانی چھٹرک ویٹا کافی ہے یعنی پانی بہانا اچھی طرح ہے دھونا ضروری نہیں ہے کہ ونکہ حدیث شریف میں نضج تو ب کو ہتا ایا گیا ہے۔
جمہور کی دلیل رہے ہے کہ افسل ذکرک وغیرہ ہے و جوب عسل بوجہ نجاست ثابت ہو چکا ہے لہذا تھم عام ہوگا اور عارضة الاحوذی میں اس کی نجاست پر اجماع نقل ہوا ہے راحا۔ ا) اس اجماع کے باوجو دامام احمد سے قول نضج لائق تیجب ہے اس لیے بظاہران کی طرف اس روایت کی نسبت کمز در ہے واللہ اعلم۔

روایت کی نسبت کمز در ہے واللہ اعلم۔

منافی بھر روایش فی نبید کی نسبت کمز در ہے واللہ اعلم۔

منافی بھر روایت کی نسبت کمز در ہے واللہ اعلم۔

قاضى شوكانى وغيره يرتعجب

صاحب البذل نے لکھا کہ شوکانی اوران کے بعین غیر مقلدین اکتفاء باتھے کے قائل ہوئے ہیں عالانکہ جمہور بلکہ سب ہی ایم کھنٹ اُو جب کو ضروری قرار دیتے ہیں آپ نے بذل ۱۳۱۱۔ ہیں اور حضرت شاہ صاحب نے درس انی داؤد ہیں شوکانی وصاحب کون العبو و پر نقذ کیا ہے انوار انجود ۹۰۔ افر مایا کہ شوکانی نے رش کوکافی قرار دیا ۔ اورصاحب العون نے ترقی کرکے یہ بھی دعوی کر دیا کہ دولیۃ اثر می وجہ سے رش ہی متعین ہے حالانکہ رش بھی روایات ہیں بھی شسل مستعمل ہوا ہے جمع ہیں ہے فرش علی رجہ یعنی تھوڑ اپنی پاؤں پر ڈالاتا کہ اسراف نہ ہواور کے انست المحکلاب تبقیل وقعید رفی المستجمد فلم یکون یو شون شینا ہیں بھی رش بھتی صب لیا گیا ہے البذارش کو مقابل صب و شسل قرار دے کروش بھتی چھڑ کئے کوکافی المستجمد فلم یکون یو شون شینا ہیں بھی رش بھتی صب لیا گیا ہے البذارش کو مقابل صب و شسل قرار دے کروش بھتی چھڑ کئے کوکافی یا متعمد کی بات کی ہے دور ہے اور غالبائی بات کو صوح کی میں رک کے اس میں میں اور کے اس میں کام میں کام میں کام میں کام میں کام میں کام میں کو اس کے کہ میں اور کے اس کے کہ دور کے ایک میں اور کے دور کے اس کے کہ دور کے میں اور کے دیں ہے کہ بھارے بڑوں کے دائد المون کے مطام ہو کے دور کے دیں دور کے میں کر کی جائے گئی میں اور کے دیں اور انصاف پہندی کے مظام ہے دیا دور کے علام میں کر کی جائے گئی کوشش کریں گے۔ واللہ المون کے مطام میں دور کے علام دیک اس اس می کوشش کریں گے۔ واللہ المون کام میں کر کے دور کے دیں دور کے علام دیک اس اس میں کو تو ہے کئی اور آئندہ دور کے علام دیک اس اس وہ حسنہ پر جائے کی کوشش کریں گے۔ واللہ المون کے معلوں کو میں کو کھیں کو میں کو میں کی کوشش کریں گے۔ واللہ المون کے میاں کی کوشش کریں گئی کوشش کریں گئی کوشش کریں گے۔ واللہ المون کے معالم میں کو میں کو میں کو کوشش کریں گے۔ واللہ المون کے دور کے علام میں کو کوشش کی کوشش کریں گئی کوشش کی کوشش کریں گئی کوشش کی کوشش کریں گئی دور کے علی کو کوشش کی کوشش کریں گئی کوشش کی کوشش کریں گئی کوشش کی کوشش کی کوشش کریں گئی کوشش کی کوشش کریں گئی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کریں گئی کوشش کی کوشش کی

#### سائل کون تھا؟

حدیث الباب کے تحت ایک بحث میمی ہوئی ہے کہ حضورہ اللغ نے فدی کے بارے میں مسئلہ کس نے دریافت کیا؟ اس سلسلہ میں نسائی نے سب سے زیادہ روایات کا ذخیرہ پیش کیا ہے اور شارحین حدیث میں سے محقق عینی نے ۲۰۳۸،۳۰ میں اکثر روایات جمع کردی میں ترفذی ، ابوداؤ دنسائی صحیح ابن خزیمہ میجے ابن حبان واساعیلی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت علی نے سوال کیا تھا لیکن دوسری 

#### حديثي فوائدواحكام

محقق عینی نے صدیث الباب سے مندرجہ ذیل احکام استنباط کئے

- (۱) مسئلہ پوچھنے میں دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں اور موکل کی موجودگی میں بھی وکیل دعوی کرسکتا ہے کیونکدا یک روایت ہے حضرت علی کا اسی مسئلہ کواپنی موجودگی میں دوسرے حاضر مجلس کے ذریعے معلوم کرانے کا ثبوت ہوا ہے
  - (۲) خبرواحد مقبول ہے اور باوجود خبر مقطوع حاصل کرنے پر قدرت ہونے کے بھی خبر مفنون پراعتما دورست ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے مقداد کی خبر پراعتما دکیا جبکہ خود بھی سوار کر سکتے تھے
- (۳) دامادی وسسرالی رشتوں کے خوش اسلولی پہلوؤ کی رعایت مستحب ہے اور شو ہر کوخاص طور سے نسوانی تعلق کی ہاتیں اپنے خسر سالے وغیرہ قریبی تعلق والوں کے سامنے نہ کہنی چاہئیں کیونکہ حضرت علی نے فر مایا فان عندی ابنة و نااستی ''آپ کی صاحبز اوکی میرے نکاح میں ہیں اس سے مجھے ایسا سوال کرنے سے شرم آتی ہے
  - (4) ندى كے خروج ہے صرف د ضووا جب ہو گا خسل نہيں۔
  - (۵) صحابه کرام کو بحثیت صحالی بھی حضورا کرم مثلاثیر کی عابیت تو قیر تعظیم طحوظ تھی
- (٢) حياوشرم كى بات بالمواجه نه كرف مين اوب كى رعايت بحديث كدوس اجم مسائل او پرزير بحث آ يك بيل (مده ٢٠٠٠)

## باب من تطيب ثم اغسل وبقى اثر الطيب

## جس نے خوشبولگائی پھرغسل کیااورخوشبوکااثر ہاتی رہا

(٢٢٥) حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سالت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر مآ اجب ان اصبح محرما انضح طيباً فقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما

(٢ ٢ ٢) حدثنا آدم ابن ابي ياس قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كابي انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

تر جمہہ: حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر نے اپنے والدے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے پوچھ ، اوران ہے! بن عمرؓ کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گورانہیں کرسکتا کہ میں احرام با ندھوں اورخوشبومیرے جسم سے مہک ربی ہوتو حضرت ع ئشەرىنى اىلەن تى ئى عنہانے فرمايا، ميں نے خود نبى كريم سالىن كوخوشبولگائى ہے پھر آ پ عليہ اپنى تم، ماز واج مطہرات كے پاس محكے اوراس كے بعداحرام باندھا۔

ترجمه: حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہائے فرمایا کہ کویا میں حضور علیہ کی ما تک میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ علیہ کے

احرام ہا تھ ہے ہوئے ہیں۔

احرام ہا تھ ہے ہوئے ہیں۔

احد بھی بدن پر باتی رہے ، اس زمانہ میں جماع کے وقت حصول نشر ط کے لئے خوشبو کا استعمل کرنے کا تھم بترانا ہے جبکہ اس خوشبو کا اثر عنسل کے بعد بھی بدن پر باتی رہے ، اس زمانہ میں جماع کے وقت حصول نشر ط کے لئے خوشبو کا استعمل مام طور ہے کیا جاتا تھا اور ایمان بطال نے کہا کہ ''جماع کے وقت مردوں مورتوں کے لئے خوشبو کا استعمال مسنون بھی ہے' گھر علام عینی نے لکھا: اس باب کی سمابق نا باب سے مناسبت میہ ہوتے کہ وہال عنسل مذی ہے پاکیزگی مے دوقت خوشبو کے استعمال ہے بدن کو پاکیزگی ، ہے کہ وہال عنسل مذی ہے پاکیزگی ہے ہماتھ نشر طبعی دل کو حاصل ہواتھ ، اور یہاں جم ع کے وقت خوشبو کے استعمال ہے بدن کو پاکیزگی ، نشاط قبلی کے سرتھ میسر ہونا مطابقت ترجمہ الباب کے بار ہے ہیں لکھا کہ ترجمہ کے دوجھے تھے ، ایک اعتمال جس ہے ہم کے مدین الب بکا جملہ کا فی مطابق ہے ، کیونکہ انہوں نے حضرت ابن عمر کی بات رد کرنے کوئم اصبح خرما فرمایا جس کے سرتھ شخطے طبیا محذوف مقدر ماننا پڑے گا ، تا کہ رد کمل ہو سے ، تیز دوسرے حدیث الب بکا جملہ کا فی انتظر الی وبھی الطیب اللح بھی اس

وبیص، چیک دمک، محدث اساعیلی نے کہا وبیص الطیب کوصرف خوشبو کے لئے نبیں ہوستے بلکہ اس کے جیکنے کو بھائت موجود گی جرم طیب ہی بولیس میے، ابن الین نے کہا کہ وبیص مصدر ہے وبص یبص کامفرق بکسر راءو فتح وسط سرک ، مگ پر ہولتے ہیں جو بیشانی ہے دائر ہ وسط راس تک ہوتی ہے (عمد وص ۳۹ ج۲)

حافظ ابن حجراً ورعینی دونول نے لکھا کہ حدیث الب ببدن محرم پر بقاء اثر الطیب کے جواز پر وال ہے، یعنی پہلے ہے لگی ہوئی ہوتو حالت احرام کے خلاف نہیں ، نداس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا ، البنة احرام کے بعد ممنوع ہے ، بید مسئلہ مع تفصیل اختراف الباری کی اس جلد میں ۲۴ وص ۲۵ پرگزر چکا ہے۔

**ا ما م محمدا ما مم ما لکی کے سماتھ نے** بہدرے حضرت شاہ صاحب نے یہ ں اس مناسبت سے کہ مسئلہ ندکور میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ ُ وا مام ابو یوسف کو چھوڑ کرامام مالک کی موافقت کی ہے ، فر ما یا کہ امام محمد نے کچھا ور مسائل میں بھی اپنی است ذامام مالک کا ساتھ و میاہے ، مثلاً صلو<del>ٰ ہا</del> القائم خلف القاعد ، مسئلہ از بال وابوال ، مسئلہ حرمۃ موضع الدم فقط فی انجیض ۔

، راقم الحروف عرض کرتا ہے کداس سے بیدنہ تمجھ جائے کدامام محد نے ان مسائل کو تھن اپنے استاذ ویشنخ کی رعایت وہ جاہت کی وجہ سے اختیار کیا ہے، کیونکہ ایسی توقع تو ایسے اکابر ائمہ وفقہاء سے نہایت ہی مستبعد ہے، اور اس سنے اہ م محد نے اگر چندمسائل میں حق سمجھ کراہ م مالک کی موافقت کی ہے تو بکٹر ت مسائل میں ان کے خلاف بھی کیا ہے۔

کماب الحجۃ کا ذکر خیر: بلکدا بک عظیم القدر مستقل تا یف" کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ الکھ کئے ہیں جس میں بہت سے فقہاء مدینداور خودا مام مالک کے مسلک پر بھی سخت تنقید کی ہے اور د داکل وآثار ہے ان کے مسلک کی تعطی ٹابت کی ہے۔

الحمد للله بيركتاب بہترين عربی ٹائپ سے مزين ہوكر مع تعليقات علامه محدث مولان المفتی سيد مهدى حسن صاحب مدخلد صدر مفتی وارالعلوم ديو بند دامت فيونهم السامينځية احياءالمعارف العمانية حيدر آباد دكن سے طبع ہونی شروع ہوگئ ہے اور جلداول ضخيم ٢٩٠٣ صفحات پر

شائع مو پکی ہے، جزاہم الله عن سائر الامة خير الجزاء۔

## باب تحلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد اروی بشرته افاض علیه (بالون) خلال كرنااور جب يقين بوگيا كه كهال تر بوگئ تواس يرياني بهاديا)

(٢٢٧) حدثنا عبدان قال اخبونا عبدالله قال اخبونا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاء وضوّته للصلوة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه المآء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا:

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اکر م علی جنابت کاشل کرتے توا پنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور نمرزی طرح وضوکرتے پھر شسل کرتے ، پھراپنے ہاتھ ہے بالوں کا غلال کرتے اور جب یعین کر لیتے کہ کھال تر ہوگئ ہے تہ تین مرتبہ اس پر پانی بہاتے پھر تمام بدن کاشل کرتے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اور سول اللہ ایک برتن میں شسل کرتے تھے، م دونوں اس سے چلو بھر بحر کر پانی لیتے تھے۔
تشریح: ص ۲۲۳۳ پر شروع کتاب الغسل میں بھی ای کے قریب الفاظ میں صدیت ہوا سطہ الک عن بشام گزر بھی ہے فرق اتنا ہے کہ دوبال " فرم شسل سائر جسدہ" کی جگہ "لسم بھی سوئر سے لیا جائے تو باتی جم وہال " فرم شسل سائر جسدہ" کی جگہ "لسم بھی سوئر سے ہوتو تمام جسدہ" یہاں سائر کواگر بقیہ کے معنی میں سوئر سے لیا جائے تو باتی جم وہینی دونوں روایتیں دھونے کی بات ثابت ہوتی ہوتی دونوں روایتیں جمع ہوجاتی ہیں (فتح الباری ص ۲۹۳ ج و کینی دونوں روایتیں

محقق بینی نے دونوں بابوں میں مناسبت بہ بتلائی کے خلیل شعر دونوں میں ہے، پہلے میں خوشبولگانے والے نے اگر بالوں میں تیل و خوشبولگا کران کا خلال کیا تھا تو اس باب میں پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچا کران کا خلال کیا ہےاور مطابقت ترجمۃ انباب خلام ہے۔ معرف آنک میں میں میں تا تھا کہ ہے کہ میں میں میں سرعیسا

مجحث ونظر: امام بخاری کا مقصد تخلیل شعتر کی اہمیت بتلانا ہے کے منسل جنابت میں بالوں کی جڑیں اور سرکی کھال تر کرنا واجب و

ضروری ہے، یوں ہی یانی بہادینا کافی نہیں ہے۔

امام بخاری نے تخلیل لحیہ کا باب نہیں باندھا تھا، مگر امام ترندی وابوداؤد نے اس پر باب قائم کر کے احادیث روایت کیس ، غالبًا اس کے کہامام بخاری کی شرط پروہ احادیث نتھیں ، ام م ابوحنیفہ وامام محمد کے زدیک وضوع میں تخلیل صرف آ داب وستحبات سے ہے ، اورا ، م ابوسف کے نزدیک بدرجہ سنت ہے ، کین میا اختلاف واڑھی کے لئکتے ہوئے بالوں میں ہے ، اور جو بال چرہ کے او پراور حدوجہ میں ہیں ان کا دھونا بچائے چرے کی جلد کے واجب وضروری ہے اور یکی ند ہب امام مالک ، شافعی ، احمد و جماہیر ، علماء وصحابہ دتا بعین وغیر ہم کا بھی ہے۔

حضرت گنگوہی کا ارشاد: آپ نے فرمایا که صدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیفرمانا کہ میں حضور ا کرم علاق کے ساتھ شسل کیا کرتی تھی ،اس لئے ہے کہ اچھی طرح یہ بات واضح ہوجائے کہ وہ اس واقعہ کوسب سے زیادہ جانتی تھیں ،حضرت سيخ الحديث وامت بركاتهم في لكها: لبذا حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كاقول اس سلسله كى سب سے برى قوى وليل ب، بهره وظ عينى في الكها کہ سختلیل شعرغیرواجب ہے اتفا قامگر جب کہ ہال کسی چیز ہے کھال کو جہنے ہوئے ہوں ،جس کے باعث کھال تک یانی نہ پہنچ سکے ( لیعنی خلال كرنے سے كھال تك يانى يہنچ كا ) پركھا: مير يزويك زياده بهترتوجيديہ كدامام بخارى نے يہال مشہور خلافى مسئله ير تنبيه كى ہے، وہ يہ كه ائمہ ثلاثہ کے نز دیکے توغسل جنابت اورغسل حیض دونوں میساں ہیں الیکن!مام احمہ کے یہاں فرق ہے کہ بال گوند ھے ہوئے ہوں توان کو بھی غسل حیض میں کھولنا پڑے کااور عنسل جنابت میں ضروری نہیں ،اوراس کی طرف امام بخاری کا بھی میلان معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں عنسل جنابت میں تو صرف كهال كوتركريف كاذكركيا باورآ محابواب حيض مين مستقل باب "نقص المصراءة شعره عند غسل العيض" لاكي مرف كالأمع الدراري ص•اا/۱) ليكن حافظ ابن حجر وحقق عيني كا فيصد بيمعلوم ہوتا ہے كہ امام بخاري وجوب وعدم وجوب نقض شعر دونوں احتمال كوسامنے لانا جاہتے ہیں ،اگرچہ صدیث الباب سے بظاہر وجوب معلوم ہوتا ہے اور اس کے قائل حائض کے بارے میں حسن وطاؤس ہیں ، جو جذبت میں اس کے قائل نہیں ہیں ،اورامام احمر بھی اس کے قائل ہیں ،کین ان کے اصحاب میں سے ایک جماعت حیض و جبانت دونوں کے نسل میں نقض شعر کو صرف مستحب کہتی ہےاورا بن قدامہ نے کہا کہ میرے علم میں بجز عبداللہ بن عمر کے کوئی بھی ،ان دونوں کے اندروجوب نقض کا قائل نہیں ہوا۔ علامہ نووی نے کہا کہ بیتول نخعی سے منقول ہے اور جمہور کا استدلال عدم وجوب کیلئے حدیث ام سلمہ سے ہے کہ حضور اکرم علیہ نے عنسل جنابت کے لئے اور دوسری روایات میں عنسل حیض و جنابت دونوں کے نئے 'نقض شعر کوغیر ضروی قرار دیا ، اسی لئے جمہور نے حدیث الباب کواستخباب برمحمول کیاہے یااس کوالی صورت برمحمول کریں گے کہ بغیر بال کھو لےان کی جڑوں تک یانی نہ پہنچ سکتا ہو (نخ اب ری ۱۰ ۲۵ م) محقق عینی نے لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ،ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا،ابن عمر و جاہر نے اس کوضروری قرارنہیں ویا،اور یجی مذہب امام مالک کومیین ،شافعی اور عامیۃ انفقہاء کا ہے اور اعتبار وصول ماء کا ہے اگر کسی وجہ ہے یانی بالوں کی جڑوں میں نہ پہنچے گا تو ضرور بالوں کو کھولنا پڑے گا (عمدہ ۱۱۸ج۲)

حاصل یہ ہے کہ حنفیہ کے زو کیے عورت پر واجب نہیں کہ کی عسل میں بھی گوند ہے ہوئے بالوں کو کھولے اور لکتے ہوئے گوند ہے بالوں کو دھونا اور ترکرنا ضروری بلکہ مسنون بھی نہیں ہے، بشر طیکہ بالوں کی جڑوں میں پائی پہنچ جائے ،خواہ وہ قسل جنا بت کا ہو یا چیف و نفاس کا ، یکی فد بہب دوسرے ائکہ وجہور علما مکا بھی ہے، صرف امام احم کا اختلاف عسل چیف میں ہے کہ اس میں وہ گوند ہے ہوئے سارے بالوں کو کھول کر دھونا ضروری کہتے ہیں، پھرامام اعظم سے دوروایات ہیں ایک تو جمبور کے موافق کہ اس علم میں مرد وعورت کا کوئی فرق نہیں ہے دوسری یہ کہ مردکو گوند ہے ہوئے بال کھولنے چاہے ، جیسے ترک اور علوی حضرات کی عادت ایسے بال رکھنے کی ہے، یعنی اس سلسلہ میں جورعایت عورتوں کو وفع حرج کے لئے دی گئی ہے، وہ مردوں کے لئے نہیں بلکہ ان کو چاہیے کہ بالوں کی ساری میرین کھولیس اور لگتے ہوئے بال بھی سب ترکریں۔ تب عسل صحح ہوگا ، علامہ شامی نے کہا کہ یہ صحح ہے تو بان ہے ابودا وُ دشریف میں جوروایت ہاں سے مردوں اور بلکے ہوئے مورت کے بارے میں الگ الگ تھم معلوم ہوتا ہے اس روایت میں اگر چدا ساعیل بن عیاش ہیں نیکن علامہ شوکانی نے کہا کہ بیروایت ان مورویات تو ی ہیں لہذا تبوں ہوگی (بن رائجہ دی مصاب اللہ الکہ دیں اور ایک کے ہیں اور ان کی وہ مرویات تو ی ہیں لہذا تبوں ہوگی (بن رائجہ دی مصاب اور ان کہ دیں اور ان کی وہ مرویات تو ی ہیں لہذا تبوں ہوگی (بن رائجہ دی مصاب ان اور ان کی وہ مرویات تو ی ہیں لہذا تبوں ہوگی (بن رائجہ دی مصاب تر ان کی مصاب تا ہوں کے ان سے جوانہوں نے شامیوں سے کی ہیں اور ان کی وہ مرویات تو ی ہیں لہذا تبوں ہوگی (بن رائجہ دی مصاب تا ان ان ان کو جو سامی کی میں ان کہ دیں ان کی میں ان کہ دی وہ مورت کے ان میں کو کی میں ان کہ دی وہ میں ان کیاں کو کھوں کی میں ان کی میں ان کی کھوں کی میں ان کی میں ان کی میں ان کی ہوں کی میں اور ان کی وہ مرویات تو ی ہیں لہذا تبوں ہوگی (بن رائجہ دی مصاب تا ان ان کہ دیں وہ میں کی میں ان کی کی میں کی میں کو کھوں کی کھوں کی کی کھوں کی کھوں کی کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں

## باب من توضاء في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوّء منه مرة اخرى.

(حالت جنابت میں وضوکیا، پھرسارابدن دھویاا ورمواضع وضوکود وبارہ نہ دھویا تو کیاتھم ہے؟)

(٢٦٨) حدثنا يوسف بن عيسى قال انا الفضل بن موسى قال انا الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفاء بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تسخسمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رائسه المآء ثم غسل جسده ثم تنخى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقه فلم يردها فجعل ينفض بيده:

تر چمہ: حضرت میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نظامی جنابت کے لئے پانی رکھا پھر آ پ علیہ نے پانی دو
یا تنگن مرتبددا ہے ہاتھ سے با کمیں ہاتھ پر ڈالا، پھرشرم گاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر دویا تین مرتبہ مارکر دھویا پھرکلی کی اور ناک میں پانی
ڈالا اورا ہے چہرے اور بازوں کو دھویا، پھر سر پر پانی ڈالا اور سارے بدن کا مسل کیا، پھراپی جگہ ہے ہٹ کر پاؤں دھوئے، حضرت میمونہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ میں پھراکیک کپڑ الائی، تو آ یہ نے اسے نبیں لیا اور ہاتھوں ہی سے یانی جھاڑنے گئے۔

فرمایا قریندهال وعرب کے تحت سیاق کلام ہے اعضاء وضو مخصوص متنتی ہو گئے ہیں، یعنی ذکر اعضاء معینہ کے بعد ذکر جسدے عرفا بقیہ جسد ہی مغہوم ہوا ہے ندکہ پوراجسم کیونکہ اصل عدم تکرار رہی ہے۔ حافظ نے ان کا جواب نقل کر کے لکھا کہ یہ تکلف ہے خالی نہیں (فق ۱-۲۱۵) مگر حافظ عینی نے اس کوسب سے بہتر وجہ مطابقت قرار دیا ہے اور کہا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ گوتر جمہ کا انتخراج حدیث الباب سے لفتہ مستبعد ہے لیکن عرفا محتمل ہے کیونکہ مسل اعضاء وضو کے اعادہ کا ذکر نہیں ہوا ہے (عمد و ۴۰ سر ۱۰۳۳)

ابن المنير كاجواب اور عيني كي تضويب

ابن النین کا جواب: آپ نے کہانام بخاری کی غرض بیہ بٹلانا ہے کہ اس کی روایت کے کلمہ '' نتم خسل جسدہ'' سے مراور وقسم کی روایت کے کلمہ '' نتم خسل جسدہ'' سے مراور وقسم کی روایت کے کلمہ '' نتم خسل جسد بی ہے، حافظ نے اس جواب کو بھی نقل کر کے. فیدنظر' سے نقید کردی ہے اور کہا بیر قصد ہے الگ ہے جبیبا کہ ہم اوائل خسل ہیں ذکر کر بھے ہیں

کر مانی کا جُواب: ثم مسل جمد میں لفظ جمد تمام بدن کوشامل ہے، اعضاء وضوء وغیرہ سب اس میں آگئے اور ایب ہی حدیث س بق میں تھا،
کیونکہ اول تو سائز جمد ہے بھی مراد تمام بدن لے سکتے ہیں تو دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہوا دوسرے اگر مراد باتی جمد ہی تھا تو اس سے
مراد غیر راس تھی ، غیر اعضاء وضوء نہتی حفظ نے کہ کہ اس جواب پر تو حدیث کی ترجمہ سے نامطابقت اور بھی زیادہ نمایاں ہوگئی (لہذا اس کو
بہاں جواب کہنا ہی ہے گل ہے) سب پر تنقید کر کے پھر جافظ نے اپنی طرف سے جواب دے دیا۔

أ بهار منزد يك بيرجواب بحى قوى معلوم بوتاب كيونكد ترقدى في مديث الباب كم واسطول اورعا لى سند مر دعفرت ميمونداي م كاختلاف الفاظ كم سائد مروى به ادراس يس الم خسل حسد ثم تنحى فعسل رجليه ب-والله تعالى اعلم سائد مروى به ادراس يس الم خسل حسد ثم تنحى فعسل رجليه ب-والله تعالى اعلم

حافظ کا جواب: امام بخاری نے ثم عسل جد کو مجاز پرمحمول کی ہے یعنی سابق ذکر شدہ کے عداوہ ہتی جسم مراد ہون ظاہر کیا ہے، اور اس کی ولیل صدیث میں بعد کا لفظ فعسل رجلیہ ہے اس لیے اگر عسل جدہ عام وشامل معانی پرمحموں کیا جاتا توف فعسل رجلیہ کی اضافہ کی ضرورت نہ تھی ان کا عسل بھی تو عموم کے تحت آچکا تھا پھر حافظ نے کہا کہ ریہ جواب امام بخاری کی خاص شان تدقیق اور خصوصی تصرفت کے زیدہ مناسب ہے وہ بنسبت ظاہر وواضح امور کے خفی ودقیق نکات کی طرف زیادہ تعرض کیا کرتے ہیں (فتح ۲۲۵۔۱)

## ماء ملقل وملاقی کی بحث

ا ہام ترفدی نے شمل جنابت کے ساتھ وضو کے ہدے میں لکھا کہ ' اہل علم کا مختار و معمول تو بہی ہے کہ وضو مجھی سرتھ کیا ہے تا ہم انہوں نے یہ بھی تقمد این کردی ہے کہ کوئی جنبی شخص اگر پانی میں غوط لگانے اور وضوء نہ کرے تب بھی فرض شمل ادا ہوجائے گا اور بہی تول اہ م شافعی۔ امام احمد واسختی کا ہے' صدحب تحفۃ الاحوذی نے لکھ کہ یہی قول امام ابو حضیفہ اور آپ کے اصحاب کا بھی ہے عدا مدا بن عبد اسر نے لکھ کہ اگرکوئی شخص شمسل سے پہلے وضوء بھی نہ کرے اور نیت شمسل کے ساتھ اپنے بدن وسر پر پانی بہالے بدا خداف فرض ادا ہوجائے گا۔ لیکن استخباب وضو پرسب کا اجماع وا تفاق ہے جیس کہ ذر قانی نے شرح موطاً میں ذکر کیا ہے (تحفہ ۱۔۱۰)

اس موقع پرمورا نا علامہ بنوری دام فیضہم نے معارف اسنن ۱۳۹۱۔۳۹۲۱ میں ، ء مل قی وملقہ کی بحث کوبہتر مفیدوض حت کے ساتھ تحریر فر ، ویاہے جو بغرض افا دہ درج کی جاتی ہے

وضویا عسل میں استعمال کیا ہوا پائی (جب کداس سے کسی نجاست هیقیہ کا ازار دنہ کیا گیا ہو) اگر دوسر سے پاک صاف پائی میں گروہ والا جات تواگروہ ڈالے ہوئے پائی سے مقدار میں زیادہ ہوتو خواہ وہ پائی جاری یا تھم جاری میں نہ بھی ہوت بھی وہ پاک اور پاک کرنے والا دسے گا ، فتو سے کیلئے مختار حنفیہ سے بہاں بھی بھی تول ہے اور ایکی قول امام محمد کا اور ایک روایت امام عظم سے ہے بیتو ، علقی بھیلا تا ہے ، ، ، علماتی کی صورت ہے کہ کوئی جنی پائی میں فوط لگائے یا جنی ومحدث اپنہاتھ پائی میں ڈال دے اور ان کے بدن یا ہاتھ برکوئی ظاہری نجاست نہ ہوتو فقہ ، حنفیہ میں سے عبد البرا این المحمد نے اس ماء ملاتی کوجس میں فوط لگایا یا ہتھ ڈالا ہے جس قرار دیا ہے اور اس طرف اپنی ہوتو اس کو بھی نجاست کے سبب نکالیں گے انہوں نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ بھی زھر الروض فی مسئلہ الحوض مکھا ہے اور اس طرف اپنی شرح منظومہ وائن و بہان میں بھی اشارہ کیا ہے لیکن ان کے شخ واست و حافظ قاسم بن قطلو بن حنفی اور شخ ابن جمیم ان دونوں بی کے تول کوران تح و مختار میں کوئی فرق نہیں کیا ہے اور ان دونوں کو انہوں نے طاہر وطہور قرار دیا ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی ان دونوں بی کے تول کوران تح و مختار شہرے میں موصوف نے بھی اس بارے میں رسالہ رفع الدشتہ وعن مسئلۃ المیاہ کھ ہو ۔ ۔

<sup>۔</sup> عبدالبر بن محد بن محب الدین محمد بن محمد بن محبوب ابوالبر کات اُتحلی ثم القاہر ی حنفی ۹۲۱ روشہور محدث وفقیہ ج مع معقول دمنقول گزرے ہیں۔علامہ حافظ قاسم بن قطلو بغائے تلیذ ہیں ۸۸۵ ھیں منفومہ ابن و ہبان کی شرح سے فارغ ہوئے (حدائق حنفیہ ۳۷ س۔۱)

حرف آخر: زیر بحث باب کے سب مباحث پرغور کرنے کے بعد پیر بچھ میں آتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ جس طرح جمہورامت کا فیصلہ بیہ ہے کہ صرف عسل کے خمن میں وضو بھی شامل ہوجاتا ہے اورالگ وضوء کی ضرورت باتی نہیں رہتی کیونکدا کبر کے خمن میں اصغر کا تحقق ظاہر و باہر اسے جس کی تفصیل گزر بھی ہے اسی طرح امام بخاری اس امر دقیق کی طرف تعرض کر مجھے ہیں کہ وضو مسنون ومستحب قبل الفسل میں جواعد ماء وحل مجھے ہیں ان کا قسل بھی وضو کے خمن میں آئے گیا اس لیے ان کے اعاد و قسل کی ضرورت نہیں رہی اور بید جب بی ہوگا کہ وضو و شرع کی نہیت ہوگا کہ وضو و شرع کی اور وضو و شرع کی نہیں کہ نہیں کہ اور اس میں امام بخاری نے بھی عدم اعاد ہ کا فیصلہ نہیں کیا ہے اگر ان کو قسل سے قبل دھو یا کہا اور وضو و غسل کی نہیت نہیں کی بقو اس صورت میں امام بخاری نے بھی عدم اعاد ہ کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔

#### باب الذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولا يتيمم

(جب معجد میں اپنے جنبی ہونے کو یادکر ہے تو ای حالت میں باہر آ جائے تو تیم نہ کرے)

حدث عبدالله بن محمد قال ثنا عثمان بن عمر قال انا يونس عن الزهرى عن ابى سلمه عن ابى هريره قال اقسمت الصلوة وعدلت الصوفوف قياماً فخرج الينا رسول الله من فلما قام فى مصلاه ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا وراسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبدالاعلى عن معمر عن الزهرى ورواه الاوزاعى عن الزهرى

ترجمه: حضرت ابو ہرری ہے دوایت ہے کہ نماز کی تیاری مور ہی تھی اور مفیں درست کی جار ہی تھیں کدرسول اللہ علاقے تشریف لائے جب آپ مصلے پر کھڑے ہو چکے تو باد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگر کھہرے رہواور آپ واپس مطلے مسكة مجرآب فيسل كيااوروالي تشريف لائة سرمبارك عقطر على رب عقة ب فيماز ك ليحكبير كمي اورجم في آب كساته فماز اداکی اس روایت کی متابعت کی ہے عبدالاعلی نے معمون الز ہری سے روایت کر کے اوراوز اعی نے بھی زہری سے اس صدیث کی روایت کی ہے۔ ۔ تشریکے: اس باب میں امام بخاری نے اپنے اس مختار مسلک کا ذکر کیا ہے کہا گر کوئی جنبی مخص بھول کرمسجد میں داخل ہو جائے تو جب بھی اس کو یاد آجائے تو ای طرح مسجد ہے نکل جائے تیم کرنے کی اس کو ضرورت نہیں محقق عینی نے لکھا کہ ابن بطال نے کہا کہ بعض تابعین کا قول تھا اگرجنبی مجول کرمسجد میں دافل ہو جائے تو تیم کرے وہاں سے نکلے پھرکب کدحدیث سے اس کار د ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ تیم کے قائلین مین سے سفیان توری واسخت ہیں اور ایب ہی فرہب امام ابو حنیفہ کا بھی اس جنبی کے بارے میں ہے جو کسی ایسی مسجد سے گزرے جس میں یانی کا چشمہ مود و تیم کر کے مسجد میں جائے گا اور وہاں ہے یانی لے کر باہر نکلے گا (تا کہ اس سے عسل جنابت کرے ) اور نوا در ابن الی زید میں ہے کہ جومجد میں سویااوراس کواحتلام ہوا تواس کووہاں سے نکلنے کے لیے تیم کرنا جائے امام شافعی نے فرمایا کہ جنبی بغیر مفہرنے کے صرف کزرنے کی مسجد میں ہے اجازت ہے خواہ بیضرورت ہی ہوا دراہیا ہی حسن ۔ابن المسیب ،عمرو بن دینار واحمد سے بھی منقول ہے اور امام شافعی سے وضوکر لینے پرمسجد میں تھہرنے کی بھی اجازت ہے داؤ د ظاہری ومزنی شافعی کے نزدیک مطلقا تھہرنے کی اجازت ہے وہ حدیث السعومن لا ينجس "مؤمن تجريس بوتا" ـ استدلال كرتے ہيں الم شافع نے آيت لا تنفر بوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتفولون والاجنبا الاعابرى سبيل "ستاستدلال كياب كمرادصلوة ستمواضع صلوة ،نعين نے جواب دياكة بت بيس مرا دخو دنماز ہی ہے کیونکہ نماز سے مرادمواضع صلوۃ لینا مجاز ہے لہٰذا مراا دعام ہے کہ نماز اور جائے نم زسب سے ہی حال جنابت میں الگ رہو البته بحالت سفرتيم كركے وہاں جاسكتے ہوا ورنماز بھی پڑھ سكتے ہوحضرت ابن عمر وابن عباس سے بھی یہی مروی ہے كہ عابرسبيل سے مرادوو

مسافر ہے جس کو پانی ند ملے تو ہ تیم کرے اور نماز پڑھے ظاہر ہے کہ تیم سے حقیقة جنابت رفع نہیں ہوجاتی ابستہ شریعت سے تخفیف کر کے ایسے مجبور کونماز اداکرنے کی اجازت دے دی ہے عمد ۳۳۸۶)

او پرتشریج کے ذیل میں مقصدامام بخاری اور اختلاف ندا جب و دلائل کی طرف کچھ اشارہ ہو گیا ہے حافظ ابن حجر نے بھی لکھ امام بخاری نے لا یہ بیسم سے ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے جوصورت ندکورہ میں تیم کو واجب وضروری قرار دیتے ہیں اوریہ ذہب توری ایکی اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ مجد میں سونے پرجس کواحتلام ہوج ئے وہ تیم کر کے مسجد سے نکلے (فتح الباری ۲۶۵ ۱۔۱)

یہاں حافظ نے قائلین تیم میں بعض مالکیہ کا ذکر کیا ہے گران کے نام نہیں بتائے آھے ہم بتلائیں سے کہ ، لکیہ کامشہور ند بہب وہ ہے جو حافظ نے بعض مالکیہ کا بتایا ہے پھر کیا اکثر مالکیہ یا خورامام مالکہ کا ند بہب اس کے خلاف اورامام شافعی وغیرہ کسی کے موافق ہے ؟ اسی طرح فاضع الدراری • اا۔ اس ۱۸۸ موفق سے یہ بات نقل ہوئی جن حضرات سے جنبی وغیرہ کے لیے مجد پیس سے گزرنے کی رخصت نقل ہوئی وہ مالکہ وشافعی ہیں یہاں امام مالک کو امام شافعی کا ہم مسلک لکھا گیا ہے جو کل تر دو ہے صاحب القول انصبے نے مالکیہ کے ذہب کا پچھ ذکر ہی میں کیا گارامام مالک کو امام شافعی کا ہم مسلک لکھا گیا ہے جو کل تر دو ہے صاحب القول انصبے نے مالکیہ کے ذہب کا پچھ ذکر ہیں کیا پھر آ پ نے دوسرے ندا ہیں ہم کی کھر رامام بخاری کی دلیل کو واضح ومو کد کیا ہے ، لیکن اس کے ساتھ اس امر کی ضرورت نہیں مجملک حضیہ وہم ہور کے بھی دلائل وجو ابات ذکر کریں۔ ' و لملہ ناس فیصا یعشقون مذا ہیں'' اس لیے ہم بحث ونظر کے ساتھ ندا ہیں گئی تھے تفصیل بھی کرے ہیں تا کہ ہماری طرح دوسرول کو اس بارے میں ضلجان پیش آئے

بحث ونظر وتفصيل مذاهب

حافظ ابن حزم کی تخفیق: چونکدواؤد ظاہری کی طرح ابن حزم بھی جنبی وغیرہ کے لیے بالاطلاق وخول مجد کو جائز کہتے ہیں اس لیے انہوں نے لکھا مسئلہ ۲۲۱) چین ونفاس والی عورت اور جنابت والے کو لکاح کرنا اور مسجد بین داخل ہونا جائز ہے کیونکہ اس سے کوئی ممانعت وار دنہیں ہوئی بلکہ رسول اکرم علی کے کارشاد ہے "المعومن لا ینجس" اورا الی صفہ کی بری جماعت حضور علی کے زمانہ میں مسجد ہی ہیں رہائش کرتی تھی ضروران کواحتلام بھی ہوتا ہوگا مگران کوم جد میں رہنے سے نہیں روکا گیا ،

ایک جماعت کا قول ہے کہ جنبی اور حاکف مجدیں داخل نہیں ہوسکتے اور ان کو صرف دہاں سے گزرنے کی اجزت ہے یہ قول امام شافعی کا ہو لا تقویہ وا المصلوق سے استدال کرتے ہیں دود کوی کرتے ہیں کہ زید بن اسلم یہ کی اور نے اس کے محتی والا تقویہ وا مواضع المصلوق بتلاتے ہیں ،ہم کہتے ہیں کہ اول تو اس کی نقل میں خطا ہو گئی ہے اور بالفرض سے بھی ہوتو ان کا قور جمت ودلیل نہیں اس لیے کہ تو تعالیٰ کے متعلق بیگان جا ترنہیں ہوسکتا کہ ان کی مراد تو الا تقویہ واضع المصلوق بی تھی گرمعا ملہ کو اشتبہ ووالتباس میں ڈالنے کے لیے الا تقویہ وا المصلوق فرمادیا چھر بیکہ حضرت علی وابن عباس اور ایک جماعت سے مردی ہے کہ آیت میں خود نم زبی مراد ہے امام الوصنیفہ وسفیان نے کہا مجد میں سے نہ گزریں اگر مجبوری ہوتو تیم کر کے گزر سکتے ہیں۔ جنبی و حاکفی مسجد میں سے نہ گزریں اگر مجبوری ہوتو تیم کر کے گزر سکتے ہیں۔ مانعین کی ولیل حدیث عاکش ہے کہ رسول اکرم علیلیہ نے صی بہ کرام کو تھم دیا کہ ایپ گھڑوں کا رخ مسجد سے پھراوو، کیونکہ میں مجد کو مانعین کی ولیل حدیث عاکش ہے کہ رسول اکرم علیلیہ نے صی بہ کرام کو تھم دیا کہ ایپ کے گونک کا رخ مسجد سے پھراوو، کیونکہ میں مجد کو

ان وقت محابہ کرام کے گھروں کے دروازے میجد نبوی کی طرف کھنے ہوئے تھے اس لیے آپ نے فرمایا ایک روزرسول اکرم انگائے اپنے گھریں سے میجد نبوی تخریف لائے اس وقت محابہ کرام کے گھروں کے دروازے میجد نبوی کی طرف کھنے ہوئے تھے اس لیے آپ نے فرمایا ان گھروں کا رخ میجد نبوی کی طرف سے پھیردو بعنی ادھر سے بند کرکے عام راستہ کی طرف کھول دواس کے بعد پھرکسی دن آپ نے ویکھ کہ اوگوں نے ارشاد نبوی پر پچھ بھی ممل نبیں کیا تھا انیس امید تھی کہ اس بارے بیل کوئی مرف کے بعد کا مقد اور جنبی کے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ ان گھروں کو مجد کی طرف سے دو مرکی طرف بھیردو کیونکہ مجد میں آنے کی اجازت حاکمت اور جنبی کے لیے نبیس ہے مولف

جنبی و حائض کیلئے حلال نہیں کرتا (ابو داؤ دص۹۴ جاوبسنہ ابن حجری التہذیب الی صحیح ابن خزیمیة و قال وقد روعنه (عن افلسته راوی ہٰذا الاحادیث) ثقات .....حسنه ابن القطان (تہذیب ص۲۲۳ ج۱)

پھرابن حزم نے اپنے استدلال میں چند کمزور دلیلیں ذکر کیں ،ان میں سے بیٹھی ہے کہ اگر حائصہ کو دخول مسجد جائز نہ ہوتا تو حضور اگرم علیات حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا کوصرف طواف بیت سے نع نہ فر ماتے ، بلکہ مسجد میں واخل ہونے کی ممی نعت بھی صراحت سے بتلاتے ، جو ہمارا نہ ہب ہے وہی داؤ دومزنی وغیر و کا بھی ہے (محلی ص۱۸۴ج۲)

حافظ ابن حزم نے اسی معقولیت کے ساتھ محلی ص کے ہے اللہ اللہ اللہ اللہ میں قرآن مجید سجدہ تلاوت اور مس مصحف کو بھی بلا وضوء جنبی وصائف وغیرہ سب کے لئے بلا تامل جائز قرار دیا ہے،اور یہاں ہم صرف ان کے حاضر مسئلہ کی بحث کا جواب لکھتے ہیں والقدالموفق۔

ابن حزم برشو کا تی وغیره کارد

انوارالحجود ص ٩٤ ج اميں بيان ند بهب اس پطرح ہے: داؤد ومزنی وغيرہ نے کہا كہ جنبی وحائض وغيرہ کے لئے دخول مسجد مطلقة جائز

<u>ا</u> بہاں تک کا مکر اابن ماجہ میں مروی ہے (بستان الاحب رمختصر نیل اله وطار می ۹۰ ج ۱)

ہے، اہا م احمد واسحاق نے کہا جنبی کے سئے اگر وہ رفع حدث کے واسطے وضوء کر لے دخول معجد جائز ہے، حائضہ عورت کے لئے کسی طرح ہوئز نہیں ، امام شافعی اور ان کے نہیں ، امام ابو حنیفہ سفیان تو رکی وجمہورائمہ کا اور مشہور ند بہب امام مالک کا بھی یہ ہے کہ ان کے لئے مطلقاً جائز نہیں ، امام شافعی اور ان کے اصحاب کا غد بہب یہ ہے کہ جنبی کو معجد سے گزرنا جو تزہے ، اور تھیرنا نا جو تز بجر جمعجد اقصی معجد حرام معجد نبوی کے کہ ان میں ہے گزرنا جو بذل میں ہے۔
مہیں آ سے وہی بحث بغیر حوالہ کے نقل ہوئی ہے جو بذل میں ہے۔

کتاب الفقہ علی المذاہب الاربدص ۸۸ج ایمی تفصیل فرجب اس طرح ہے: مالکیہ کے نزدیک جنبی اور حیض ونفاس والی عورت کو دخول مجدنہ گزرنے کے لئے جائز ہے نہ تھیم کر کے مجد دخول مجدنہ گزرنے کے لئے جائز ہے نہ تھیم کر کے مجد میں جاسکتا ہے اور دہ بھی سکتا ہے، جس طرح اس مجبوری میں جاسکتا ہے کو نسل کے لئے پانی یا پانی نالے کی ری، ڈول وہاں کے سوااور جگہ نہ میں جاسکتا ہے اور دہ بھی سکتا ہے، جس طرح اس مجبوری میں جاسکتا ہے کو نسل کے لئے پانی یا پانی نالے کی ری، ڈول وہاں کے سوااور جگہ نہ ہوتو میہ تنکدرست غیر مسافر کا مسئلہ ہے اور مریض و مسافر جس کو پانی نہ ملے وہ تیم کر کے مجد میں نماز کے لئے واخل ہوسکتا ہے ۔ گرقد ری ضرورت سے زیادہ وہاں خام کر نہ ہوگا اور جس کو مجد میں احتلام ہو پھر وہاں سے اس کو فوراً نکلنا واجب ہے اور بہتر ہے کہ نکلنے کے لئے گزرنے ہی میں تیم بھی کر لے آگر وہ جد جلد نکلنے سے مانع نہ ہو۔

حنیفہ کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت شرعیہ کے جنبی ، حائض دنفسا کو مسجد میں داخل ہونا جا ئزنہیں اور ضرورۃ بھی تیم کر کے جاسکتے ہیں ، لیکن مسجد سے نکلنے کے لئے تیم کرنا صرف استحباب کے درجہ میں ہے ، البتہ کسی ضرورت یا خود سے وہاں تھہرنا پڑے تو تیم کرنا واجب ہے اور اس تیم سے نماز اور قرائت قرآن مجید کی اجازت نہیں ہوگ ۔

شافعیہ کے نزدیک جنبی ، حائض ونف کو مجد سے گزرنا (کہ ایک دروازے سے داخل ہوکر دوسرے سے نکل جائے) جائز ہے ، وہاں تھہرنا یا تر دد کی صورت جائز نہیں کہ جس دروازہ سے داخل ہوائی سے واپس ہوالبتہ کسی ضرورت سے تھہرسکتا ہے مثلاً تختم ہو جائے اور مسجد مقفل ہو ، یا نکلنے سے کوئی خوف و جان و مال کا مانع ہو ، اس صورت میں اگر پانی نہ ہوتو تیتم بغیرتر اب مسجد کے واجب ہوگا اور اگر اتنا پانی ہوکہ وضوکر سکے تو بھراس پر وضوئی واجب ہوگا۔

معارف اسنن ص ۱۵۴ ج احتیاط کی رو سے معدلکھا: اعادیث نبی پر عمل کرنا جن سے تحریم وخول ثابت ہے احتیاط کی رو سے اولی ہے جبیبا کہ کتب اصول میں محقق ہے اور احکام القرآن للجصاص میں مرسل حدیث بن مطلب بن عبدالقد بن خطب ہے مروی ہے کہ حضور علی ہے جبیبا کہ کتب اصول میں محقق ہے اور بیٹھنے کی اجازت بحالت جنابت کی کوئیس دی بجز حضرت علی کے اور بیمسل قوی ہے جبیبا کہ البحر الراکق ص ۱۹۱ ج ایس ہے اور بیا جازت حضرت علی کی خصوصیت تھی ، جس طرح حضور علیقے نے حضرت زبیر کو جووں تکی وجہ ہے رہیتی کپڑا البینے کی اجازت دی تھی اور بعض دوسرے حضرات کو بھی خاص خاص با توں کی اجازت دی تھی اسی طرح بیا جازت دخوں مجد حضرت علی کے خاص تھی جبیبا کہ نووی نے لکھا اور اس کوتو کی قرار دیا۔

علامهابن رشد مالكي برتعجب

اس موقع پر بدایۃ المجتھد دیکھی گئی تو بڑی جیرت ہوئی کہاوں تو دخوں البحث فی المسجد کے بارے میں صرف تین اقوال ذکر کئے اور امام ابوصنیفہ دا، ماحمہ کے اقوال کا سچھ ذکر نہیں کیا، پھرا، م ما مک اوران کے پاس قول بالاطلاق ممانعت دخول کا ذکر کرکے آخر میں لکھا کہ جولوگ عبور فی المسجد سے بھی منع کرتے ہیں ان کے پاس میر سے علم میں کوئی ولیل بظاہر روایت " لا احسل السمسحد فجب و لاحائض" کے دوسری نہیں ہے اور بیرحدیث الل حدیث کے نز دیک غیر ثابت ہے، پھر لکھا کہ میں جواختلاف جنبی کے بارے میں ہے وہی حائضہ کے لئے بھی ہے، شیخ المالکید محقق ابن رشد کی اس موقع پر ایسی ناکھل شخقیق و تقیح سے ہمیں کافی جیرت ہوئی ہے اور اس کے سواکیا سمجھیں کہ "کل جواد یک وکل معارم بینو" کی صدافت پر بڑی دلیل ہے۔ وائند تعالی اعلم وعلمہ اتم واتحکم،

## حا فظا بن حجر كى تحقيق علامه ابن رشد كا جواب

ابھی جوہات علامہ ابن رشد نے ہاو جود شیخ المالکہ ہونے کے کہی ،اورہم نے اس پراظہار جرت کیا ،اس کے بعد مزیدا فی وہ کیسے ہم حافظ ابن جرکی تحقیق ذکر کرتے ہیں ، جس سے حنفیہ مالکیہ اور جمہور کی رائے نہایت مشخکم معلوم ہوگی ، حافظ نے بخاری کے باب تول النبی عظیم مسلم والا تحلها الا باب ابھی بھو ( کتاب المناقب ) کے تحت اسٹناء باب کی کھی بہت ک سے احادیث پیش کردی ہیں: پھر کھا کہ یہ سب احادیث الی بیاں کہ ان کا بعض دوسر بعض کوتو کی بنادیتا ہے اورا پی جگہ پر ہرطریق روایت ان بیس سے جت وولیل بنے کے صلاحیت رکھتا ہے ، چہ جائیکہ ان سب کا مجموعہ ( لیتی اس کے دلیل و جت بنے بیس تو کلام ہو ہی نہیں سکتا ) ابن جوزی نے اس حدیث کو اس موضوعات میں واغل کیا ہے ، چوا نکہ ان موری روایت ذکر کر کے ان کے بعض رجال پر کلام کیا ہے ، چوا نکہ یہ قد ح ورست نہیں کیونکہ موضوعات میں واغل کیا ہے اور صربحض طریق روایت ذکر کر کے ان کے بعض رجال پر کلام کیا ہے ، چوا نکہ یہ قد ح ورست نہیں کیونکہ دوسرے کیر طرق سے تائید ہو بھی ہے ، نیز ابن جوزی نے حدیث اسٹناء باب بھی کو یہ کہہ کر بھی معلول کیا ہے کہ وہ ورب رہ ء باب الی بکر وارٹ کے خلاف ہے اور انہوں نے یہ بھی دعوی کر دیا کہ یہ حدیث رافضوں کی وضع کر دہ ہے جس سے انہون نے حضرت ابو بکر محتملی واروشدہ و حدیث کی مقابلہ کیا ہے۔

عافظائن جمر نے لکھا کہ ائن جوزیے اس معاہدیں ایک فتیج غنطی کی ہے، کیونکہ معارضہ ومقابلہ کے وہم کے سبب فدکورہ تنقید ہے انہوں نے احادیث میحد فدکورہ کوردکیا ہے، حالانکہ ان وہوں قصوں کو جمع کرناممکن ہے اوراس کی طرف محدث بزار نے اپنی مندیس اشارہ بھی کیا ہے، آپ نے اکھا کہ مجھردوایت الل کوفد کے واسطہ ہے اسمانیہ حسان کے ساتھ حضرت علی کے بارے بیس وارد ہوئی ہیں اوردوسری روایات الل مدید کے واسطہ سے حضرت ابو بکڑے بارے بیس وارد ہوئی ہیں، اوردونوں ہیں جمع کی صورت حدیث ابی سعید خدری ہے در اید ہوگئی ہے، حس کو ترخی نے دوایت کیا ہے کہ دھرت علی مطلب ہے کہ دھرت علی میں خواد وارد ہوئی وہر اوروازہ نہ تھا، ان بطرق ہذا المسمجد جنبا غیر ک و غیرہ ، مطلب ہے کہ دھرت علی کا دروازہ مجدی جہت میں تھا اور گھر کا اس کے سواکوئی دوسراوروازہ نہ تھا، اس کے اس دروازے نہ تھا، اس دروازے کو بند کرنے کا تھم نہیں ویا۔

پھر دونوں تنم کی روایات میں جمع کی صورت ہیہ کہ دروازہ بند کرنے کا تھم دوبار ہواہے، پہلی ہار حضرت کی کے لئے استناء ہواہے اور دوسری ہار حضرت ابو بکر کے اور دوسری ہار حضرت ابو بکر کے اور دوسری ہار حضرت ابو بکر کے دوسری ہار حضرت ابو بکر کے دوسری ہار حضرت ابو بکر کے دوسری ہار جات کے دوسری ہار جات کے دوسری ہوگا کہ جب داسطہ میں بجازی بعنی در پچی و کھڑکی مراوہ و جس کوعر بی میں خوجہ کہتے ہیں اور بعض طرق میں بھی لفظ وار دہمی ہواہے، ش بدایسا ہوا ہوگا کہ جب سب کے دروازے بند کرا دیے گئے تو ان کی جگہ پر چھوٹی در پچی اور کھڑکیاں مسجد میں قریب آنے کی سہولت کے لئے بنالی ہوں گی ، اور دوری مرتبہ میں اس کی بھی ممانت ہوگی ، اور بجر حضرت ابو بکر کی در پچی کے دوسروں کی بند کرا دی گئیں۔

حافظ ابن حجرنے لکھا کہ اس طرح امام ابوجعفر طحاوی نے بھی اپنی مشکل الا آثار میں دونوں تئم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے ادران کی بیہ تحقیق اس کتاب کے ادائل مگٹ ثالث میں ہے اور ابو بکر کلا باذی نے بھی معانی الاخبار میں جمع کیا ہے ادرانہوں نے بیجی تضریح کی کہ

ا احقر داقم الحروف نے اس موقع کی مراجعت کرنی جاتی ، زیاد واس خیال ہے کہ وہاں سے مع حوالہ پوری تحقیق نقل کرسکوں اورایک رات بیٹھ (بقیدهاشیدا سکلے صفحہ پر)

حضرت ابو بکڑ کے تھمر کا درواز ہ تو مسجد کے باہر کی طرف تھا اور در پچی مسجد کے اندر کوتھی ، بخلاف اس کے حضرت علی کے گھر کا درواز ہ مسجد کے اندر بنی کوتھا واللہ اعلم ( فتح الباری ص ااج 4 )

افا دات انور: اس موقع پرارشادفر مایا که امام بخاری کی اکثری عادت بہے که ترجمة الباب میں آثار ذکر کرتے ہیں ، جن سے انتخراج علم ہوسکتا ہے اور کم کسی مسئلہ کا علم خود سے صراحة ذکر کرتے ہیں جس طرح یہاں کیا ہے۔

کماُ ہو پر فرمایا کہ بیاذای طرح مفاجاۃ کے لئے ہے نہاۃ نے بھی کہا کہ جس طرح جس طرح کما ہوتشبیہ کے لئے ہوتا ہے بھی مفاجاۃ کے واسطے بھی بولا جاتا ہے جس طرح بہاں ہے۔

لانتیم پرفرمایا، ہماری کتابوں میں مشہور روایت بھی درج ہے کہ کہ جنبی کامسجد میں بغیر تیم کے داخل ہونا جائز نہیں اورا گر بھول کر چلا جائے تو بغیر تیم کے وہاں سے ند نکلے لیکن دوسری غیر مشہور روایت میں بیہ ہے کہ مجد سے نکل جائے اگر چہ تیم کنہ کرے، اور یہی میرا مختار ہے اس کئے کہ حدیث الباب سے بھی یہی متبار دہے، اگر حضور تیم فر ماتے تو راوی اس کا ذکر کرتا، لہٰذاوہ سکوت معرض بیان میں ہے۔

#### فائده جليله علميه

یمال حضرت نے مزید فرمایا کہ میں فتہا کے کلمات بہ یفتی ،علیہ الفتوی ، وغیرہ پرنہیں جا تااور نہ میں روایت مشہورہ کے تابع ہوتا ہوں بلکہ جوروایت ندہب اقرب الی الحدیث ہوتی ہے اس کواختیار کرتا ہوں خواہ وہ نا دروغیر ہمشہور ہی ہو۔

جمع بين روايات الامام

پھرارشاد ندکور کی دوسرے وقت مزید وضاحت فرمائی کہ جب ہمارے امام اعظم سے کسی مسئلہ میں مختلف روایات منقول ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اکثر مشائخ اس میں 'ترجے'' کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر روایت کو لیتے ہیں اور نا درکوترک کرتے ہیں۔ پیطریقہ میرے نزدیک عمد نہیں ہے خصوصاً جبکہ روایت نا درہ مؤید بالحدیث بھی ہو۔

تائيرخروج نبوى بغيرتيم ہے ہوتی ہے،اس كى بيتاويل كدش يوآب نے تيم كيا ہو ہوگا،جس كاؤكرراوى نيس كيا، تاويل بعيد ہے۔ (معارف اسنن ٢٥٣ ج١)

چونکہ ایک ممکن اور معقول بات ہے۔ اور وہاں تو نیتی بین الاقوال کا طریقہ ان کے مختلف مناهی اقوال کے باعث موزوں نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بجائے تو نیتی کے ترجیح کا طریقہ لابدی ہوجاتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر مختلف اقوال ایک ہی قائل سے منقول ہوں تو بہتری میں جمع وتو نیتی کا پہلوا نفتیا رکیا جائے۔ الابیر کہ اس کے خلاف والی صورت ہی کسی وجہ سے راجج ہوج ئے۔

سن ن ووین م جہور میں اور میں اس کے میں اس کا احساس وانسوں ہے کہ ہمارے علاء ومشائخ جب مختلف احادیث کسی ایک مسئد میں باتے ہیں آو عام طور سے ان میں جمع وقو فیق کی کوشش کرتے ہیں۔ گر جب امام صاحب سے متعدود مختلف روایات منقول ہوتی ہیں۔ تو وہ ترجے کا طریقہ احتیار کرتے ہیں۔ اور وہاں جمع وقو فیق کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض میر بے زدیک امام صاحب کی روایات میں حتی الامکان جمع کرنے کا طریقہ ہی نہایت بہندیدہ ہے۔ بجر اس مورت کہ کوئی دلیل و بر ہان اس کے خلاف بل جائے۔ جلد ہازی سے اس بات کواچھی طرح سمجھ لوب ہادا کہ جلد بازی سے کوئی فلا والے تائم کر بیٹھو۔ اس مورت کہ کوئی دلیل و بر ہان اس کے خلاف بل جائے۔ جلد ہازی سے اس بات کواچھی طرح سمجھ لوب ہادا کہ جد رہ نہایت ہی قائل قدر ہے۔ اور اگر ہم جمع و محضرت شاہ صاحب نے مندرجہ بالا افادہ میں جس زریں اصول کی طرف رہنمائی فر مائی ہے۔ وہ نہایت ہی قائل قدر ہے۔ اور اگر ہم جمع و تو فیق میں اس موسی اللہ عند مندرجہ بالا افادہ میں جس فر میں دوایات الامام رضی اللہ عند کا طریقہ انہ ہی اور فیل فیل خوالی کو خوالی کی اور اختلاف ایک جمہتدین کی فیل جمہدین کی اور اختلاف ایک جمہتدین کی فیلی میں ورزیادہ بٹ جائے۔ وفیقا اللہ تعدی کی لما یحب و برضا و جعل آخرتا خیر امن الاولی اور جس بیل دورج ہوئے گی اور اختلاف ایک جمہتدین کی فیلی جمہدیں کی فیلی جس ورزیادہ بٹ جائے۔ وفیقا اللہ تدینی کی اور اختلاف ایک جمہتدین کی فیلی جس ورضا و جعل آخرتا خیر امن الاولی اور جوائے گی اور اختلاف ایک جمہدین کی فیلی جس کی دور ایک کی اور اختلاف ایک جمہدین کی فیلی جمہدی اور زیادہ بٹ جائے۔ وفیقا اللہ تدین کی اور اختلاف ایک جمہدی کی اور اختلاف ایک میں کی دور ایک کی اور اختلاف ایک کی دور ایک کی دور ایک کی اور اختلاف ایک کی دور کی کی دور ایک کی دور کی کر دور کی دور کی

#### استدلال كي صورت

ك ال بارك من معزت شاه صاحب كي تحقيق ٩ ١٣ انوارالبارى من اور حديث ان المومن لا ينجس "كي تحقيق ٨٨ ٥٠ من كرر چكى سائن ركها جائد مولف

## ضروري علمي ابيحاث

حضرت شاہ صاحب نے حدیث الباب کے سلسلہ میں درس ابوداؤ ددارالعلوم دیو بند میں طویل افادات کئے ہیں اوراس سسعہ میں جو کچھ حدیثی اختلافات ہوئے ہیں ان کو بھی تفصیل سے بتلایا ہے ملاحظہ ہوانوارالحمود ۹۹۔اہم یہاں ان کا خلاصہ مع دیکر افادات انوریہ ذکر کرتے ہیں و بہتعین

- (۱)۔ حضور علی کانماز سے لوٹ کر کھر جانانماز شروع کرنے ہے بل ہوا تھایا بعد کو؟
- (٢) ۔ آپ نے مقتدی صحابہ کرام کو تھم نے کا اشارہ ہاتھ سے کیا تھایاز بان سے بھی کچھ فرمایا تھا؟
  - (m)۔ اگرز بانی بھی ارشاد تھا تو وہ مکانکم (این جگہ تھبرے رہو) یا جلسوا (بیٹھ جاؤ) فر ما یا تھا؟
- (س)۔ اگر بیٹھنے کا اشارہ یا ارشاد تو ی تھا تو جن روایات سے صحابہ کرام کے کھڑے جو کرائت کا رکا ذکر ہے وہ کیوں ہے؟
  - (۵)۔ ایماواقعمرف ایک بارٹی آیاہے یادوبارہواہے؟
- (۱)۔ آخر میں ہم امام محمد کی کتاب موطأ امام محمد کے ارشاد پرمولا ناعبدالحی صاحب نکھنوی کے اعتراضات وجواب کی طرف بھی توجہ کریں مکے ان شاءالقد تعالیٰ
- (۱) ۔ جعنور علی کے کا انھراف من الصلوۃ نماز شروع کرنے ہے بن ہی تھا اور جس روایت ہے بعد کومعنوم ہوتا ہے اس میں فکہو ہے مرا دارادہ تکبیریا موقع تکبیرتک پہنچ جانا ہے جا فظ ابن حجرنے بھی لکھ کہ دونوں شم کی روایات میں جمع کی صورت یہی ہے یا پھریہ کہ ان کو دو الگ واقعات کہا جائے جس کا اختمال عیاض وقر طبی نے فاہر کیا ہے اورنووی نے اس کو اظہر کیا اور ابن حبال نے اپنی عادت کے موافق اس پر جزم کیا ہے ہیں اگریہ احتمال تھے گاری ہوجائے تو خیرور نہ تھے بخاری کی روایت کوسب سے زیادہ شیح مان لینا جا ہے (فتح الباری ۲۰۸۳)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ کا میلان وحدتِ واقعہ کی طرف معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جمہور علاء کی رائے بھی ہے اور کے بھی بھی بھی کی رائے ہے امام طحاوی نے بھی مشکل لآ ٹار کا ۱۱۵۱ میں اس پر بحث کی ہے اور ۱۵۹ ایس لکھا کہ حضرت انس وابو بکر کی حدیث میں فرط فی المصلو قدے مراد قرب دخول ہے تیق دخول نہیں ہے اور بیان نہ فیافا بسلیفن اجلیون میں قرب بوغ اجل مراد ہے حقیقت بلوغ نہیں یا جسے حضرت اساعیل یا اعتقاعیہ السلام کو قرب ذئے کی وجہ سے ذیج کہا گیا ہے اور حقیقت میں وہ ذیج نہیں ہوئے ہیں مراد ہے حقیقت بلوغ نہیں یا جسے حضرت اساعیل یا اعتقاعیہ السلام کو قرب ذئے کی وجہ سے ذیج کہا گیا ہے اور حقیقت میں وہ ذیج نہیں ہوئے ہیں کہا گیا ہے اور رہمی ہوسکتا ہے کہ حضور تا اور ایس کے حضور تا آئے ہے کہ حضور تا اور ایس کے حضور تا آئے ہوں اور جس راوی جسیا سایا و کھا ای طرح روایت کردیا

(٣) ۔ (٣) حضور عظی کے اشارہ سے پھولوگوں نے سمجھا کہ آپ ہمیں سمجہ میں روکنا چاہتے ہیں تا کہ متفرق نہ ہوجا کیں دوسروں نے سمجھا کہ آپ ان کوالیں حالت قیام پر ہاتی رکھنا چاہتے ہیں اور بعض کو گوں نے یہ خیال کیا کہ آپ ہمیں وہاں بیٹھے رہنے کوفر ما گئے ہیں غرض جس نے جیباسمجھار وابت کرویا ورنہ فی الحقیقت کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے اس سے چوشی صورت اختلاف بھی ختم ہوجاتی ہے۔

- (۵)۔اس بارے میں بھی اوپر ہتلا یا گی کہ وصدت واقعہ ہی کی تحقیق رائج ہے جوند صرف حافظ ابن حجراور شاہ صاحب کی رائے ہے بلکہ جمہور کی رائے ہے۔
- (٢) ۔ موطاً امام محد میں باب الحدیث فی الصلوۃ کے تحت یمی صدیث الباب میں ذکر ہوئی ہے اور امام محدے وہال اکھا کہ اس پر

\_ل این حبان کا بورا تول محقق مینی نے عمروسی سیس ذکر کیا ہے وہاں و کھاجائے انہوں نے جنابت سکودوا قعات مانے ہیں۔

ہمارا عمل ہے کہ جس مخص کونماز میں صدت فاحق ہوتو وہ بغیر کلام کئے لوٹ جائے اور وضوکر کے اپنی ہوتی نم زآ کر پوری کرلے اگر چہافضل میہ ہے کہ کلام کرلے اور وضوکر کے پھرہے بوری نماز پڑھے اور یہی قوں امام صاحب کا ہے (۱۲۲)

حضرت مولانا عبدائمی صاحب کلمیونی نے کتاب فدکور کے حاشیہ ۸ میں امام مجد کے استدال واستنباط فدکور پر پانچ اعتراضات کے بیں اور آخر میں لکھا کہ تمام طرق حدیث الباب جمع کرنے اور الفاظ روات پر نظر کرنے سے یہ بات قطعی طور سے معلوم ہوج تی ہے کہ حدیث الباب سے امام مجد کا استنباط فدکور می ختین الباب کو ذکر کر نا در سے نہیں کے وقلہ وہ ہوگی کہ باب فدکور کے تحت حدیث الباب کو ذکر کر نا در سے نہیں کے وقلہ وہ کو نیس ہے شایدام مجد نے فکیر کے لفظ سے دخول صلوق سمجھ بیا ہم رقع جدو اثر الماء سے وضوء سمجھا اور فصلی سے بنا کی بات نکال کی اور اس کی تا نبداس بات سے بحجے لی کہ حضور علی ہے دخول صلوق سمجھ بیا ہم رقع وہدہ اثر الماء سے وضوء سمجھا اور فصلی سے بنا کی بات نکال کی اور اس کی تا نبداس ہوتی ہے اور ان کی بات نکال کی اور اس کی تا نبدال ہوں ہوتی ہے اور ان کی عبارت فدکور ہے آخری جمین قبل نہیں کے تھے، اس لئے ہم نے اس کو تھمیل فائدہ کے لئے نقل کر ویا ہے، اس کے بعد صاحب بذل نے جواب دیا ہے کہ سرار سادے اعتراضات اس امر پر بینی جی کہ حدیث ابی ہم رہے اور اور وہ اور اس کی تقدیل کو احداث کی اور ان کے محمل کہ براہ وہ وہ کہ کہ ایک در سے نبیل اور مائے محمل کہ عرف کہ براہ وہ دور کے تعلیل کا دیل اور رائے محمل کہ براہ وہ دور اس کی تعلیل میں در سے نبیل کہ وہ محمل کہ براہ وہ دور وہ تو اس کی جو دور وہ تو اس کے جو دور وہ تو اس کی جو دور وہ تو اس کی ہوگر نہ دائے کی اور نے بھی اس طرف جو دی ہواور پکھ کھا مور دی ہواور پکھ کھا کی وہ مور کی جاتی س سے حد کا اعتراض وقع نہ ہوگا راقم الحروف نے بہت تلاش کی کہ اور نے بھی اس طرف توجہ دی ہواور پکھ کھا کی جو سے انہ ہوگر کے مائی کہ ای سے حد بول ہو ہوئی کی جات سے حواش کی کہ ای اور نے بھی اس طرف توجہ دی ہوگا ہوگر کی کے مس کی جاتر ہوگر کی جاتر ہوگی ہوگر کے کا تعرف کو جو بات بھوٹ کے جو بات بھوٹ کے جو من کی جاتر ہو کہ ان کی دو مورض کی جاتر ہے۔

صرف امام محمد نے حدیث الباب کوعنوان'' باب الحدث فی الصلوة'' کے تحت ذکر کیا ہے دوسری کتب حدیث جس ایسانیس ہے اور خود امام محمد الم جس الله باب الوضوء من الرعاف جس ذکر کیا ہے اور دہاں دلائل بھی دوسروں کی طرح حدیث الباب کے سواد وسرے بی ذکر کیے ہیں اور آ ہے نے پی دوسری کت بالآ ٹار جس" باب المو عداف فی المصلوة و المحدث قائم کرکے رعاف وحدث کی صورت جس جوینا کا جواز ثابت کی ہے وہاں بھی ہے حدیث الباب ذکر تبیل کی دوسری بی ذکر کی چیں ( طاحظہ ہو کتاب الآ ٹار مع تعلقات المحدث الفاف الی ۱۹۳۹۔ ایک کا جواز ثابت کی ہے وہاں بھی ہے حدیث الباب ذکر تبیل کی دوسری بی ذکر کی چیں ( طاحظہ ہو کتاب الآ ٹار مع من علی تعلقات المحدث الفاف الی ۱۹۳۹۔ ایک کا استنباط دوسری امام جوائی اللہ دیشری " بیاب الموصوء حسن المرعاف و المقلس وغیر ذلک منتقدے کے بعد یہ بات بلاخوف و المقلس و عبو ذلک منتقدے کے بعد یہ بات بلاخوف تر دید کھی جاسمتی ہے کہ امام مجدا ہے دقتی انظر مجہد و تحدث یکانہ نے استنباط وغیرہ جس کو کہ مسلم ہر گرتبیس بلکہ ان مسلم منتوبا کے بہر ہو کو سامل کے بار موسل کا مسئلہ کا مسئلہ کی مسئل کا مسئلہ کو وہ حدث اصغر والا بھی بھول جائے و کرسک ہے؟ رہا بنا کا مسئلہ تو وہ حدث اصغر والا بھی بھول جائے و کرسک ہے؟ رہا بنا کا مسئلہ تو وہ حدث اصغر والی بھر ہو کہ جس کو حدیث معدوری تو بنا کر لی جائے۔ گو یا ایک تو وہ حدث اصغر والی کو مدیث و کرسک ہوں استنبا فی سامل کے دوسری معدوری تو بنا کر لی جائے۔ گو یا ایک محدث و بعد بنا وہ بنا کی ایک شکل قال ہوسید کی تعذیبا نکو می جن بنا دی اس بھی استدل لیا کہ بھی ہوا کہ الم الم الموسید کی تعذیبا نکو می جن بن ما دید بنا کا مسئلہ اللہ کو تعذیبات کی اس بیار بھری استنباط نمو کہ استرا کو خدیث استرا کو الم میں بنا پر تھا میں جواز دیا بھی معوم ہوتا ہو، جوانام الوصید کی تعذیبات کو مدیث میں جواز بنا بھی معوم ہوتا ہو، جوانام الوصید کی تعذیبا نکو دی جن مورم ہوتا ہو، جوانام الوصید کی تعذیبات کی مدید کی تعذیبات کو کیسات بنام کو کو کے کہ میں دور بول نے مسئل کو اس کے مسئل کی مدید کی تعذیبات کی اس کے بی میں دور کی کو کو کیا کہ کی کو کا استرا کو کی کو کی اس کے کو کو کیا کہ کو کا کو کا کو کی کو کی دور کی کو کی اس کی کو کا کو کی کو کی اس کی کو کی استرا کو کا کو کی کو کو کا کو کی کو کیا کو کو کی کو کی کو کا کو کا کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو

یں ریکھنا کہ ام محمہ نے حدیث الباب سے حدیث اصغراور وضوء کی بات مجمی مسیح نہیں ہے، خدا کاشکرے کہ ہمارے نظرید کی تائید منتق بینی سے لی تخریب ہے۔ 'مؤلف''

ہے، جس طرح امام بخاری ایسے دقیق استدانال کیا کرتے ہیں تو بیام محمد کے کمال وقت نظر کی بات تھی جو وجہ اعتراض ونقد بنالی گئی، اور غالبا ای لئے مولا نالکھوں کی سے بل کسی نے اس پراعتراض نہیں کیا تھ، اور بعد کے حضرات نے جوابد ہی کی بھی ضرورت نہیں مجمی رواند تعالیٰ اعلم یہ اس کے مسلک امام بخاری کا مسلک

عمدۃ القاری ص ۹ کا ج ۲ میں عبارت مذکورہ ای ووسرے باب کے آخر میں نقل کی گئی ہے اور حاشیہ بخاری مطبوعہ بھی ای سے نقل ہو کی ہے ،امام بخاری کے اس مسئلہ کا ذکر حضرت شاہ صاحبؓ نے فصل الحظاب ص ۴ میں اس طرح کیا ہے۔

واعلم ان البخاری الخاس امرکویم جان لوکه ام بخاری نے اقد اوام کفرونی سائل میں امام شافعی کی موافقت ک ب، چنانچ کی وجہ سے امام پر مقتدی کی تحریمہ کے تقدم کو بھی جائز قرار دیا ہے جیسا کہ جج بخاری ہے ۱۹ ہی بعض نسخوں نے قل ہوا ہے اورون ایک تو ل امام شافعی کا بھی ہے جیسا کہ ''الجواہر التی ''ص ۱۲ جائی ایس ہے اوران م غیررا تب کے تاخر کو بھی ج ئز قرار دیا ہے جبکہ امام را تب آ جائے ، جس کے لئے اہام بخاری نے تطع قد وہ ، اختلاف آ جائے ، جس کے لئے اہام بخاری نے تطع قد وہ ، اختلاف نیت اور ایت مام السماء موم بالماء موم کے ابواب بھی قائم کئے ہیں اورائی مسئلہ کے ملحقات میں سے قراء ت خلف الامام بھی ہے ، جس کو انہوں نے رکوع پالینے پر بھی واجب ہی رکھا ہے اور مقتدی کے جرآ مین کو بھی اختیار کیا ہے ، گویا استم م (اقتداء) ان کے زد کی صرف اقوال اور مقتدی کے اندر بھی امام ومقتدی کے انفاق کو سٹر م نیس ، اور نداس میں صفان کا سے وجوز میں ورد مروری ہے ، بلکہ اس کو بھی رعایت وحفظ کے درجہ میں کافی سجھتے ہیں ۔''

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اصل نزاع رابطہ قد وہ میں ہے، شافعیہ کے پہاں اس میں توسع ہے اور امام بخاری ان سے بھی زیادہ توسع کرتے ہیں اور چونکہ بیر ابطہ ان کے پہاں بہت زیادہ کر در ہے، ای لئے وہ مقتدی اور امام کے مابین بہت سے اختلافات کو بھی گوارا کر لیتے ہیں، مثلاً مقتدی وامام کی نمازیں اگر ذات وصفت میں مختلف بھی ہوں تب بھی افتد اء درست ہے ( یعنی فرض پڑھنے والمانفل پڑھنے والمنفل میں مشکلاً مقتدی وامام کی نمازیں اگر ذات وصفت میں مختلف بھی ہوں تب بھی افتد اء درست ہے ( یعنی فرض پڑھنے والمانفل پڑھنے والمنفل ہے والمانفل ہے اور ا، م کسی دوسرے وقت کے فرض پڑھ رہا ہوتو مقتدی اور وقت کے فرض اس کے بیچھے پڑھ سکتا ہے ) اس طرح اگرامام کی نماز فاسد ہو جائے ، تب بھی مقتدی کی فاسد نہیں ہوتی ، بخلاف حضیہ ومائک کو افتدی کہ ان کے نز دیک رابطہ نہ کورہ توسع ہے ، اس لئے ان مسائل ہیں بھی ان کے یہاں تشدد ہے ، امام بخاری نے چونکہ شافعیہ کے مسائل کو اختیار کیا ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ توسع

برتاب تووہ جواز تفدم تحریمه مفتدی کے بھی قائل ہو گئے۔

# امام بخاری کا مسلک کمزورہے

فر مایا: ان کےاستدلال کی صحت اس برموقوف ہے کہ ہم رسول اکرم سیکھیٹھ کے پہلے دخول صلو ۃ اور پہلی تکبیر کو سیجھے مان کیس ،اور یہ ہمی تشکیم کرگیں کہ قوم نے تحریمہ کااعادہ نہیں کیا تھا،ہمیں دونوں باتوں کی شہیم میں تامل ہے،اول کی وجہ تو گزر چکی ہے(اور پیجمی معلوم ہو چکا کہ خود حافظ ابن مجرنے ہو وجود شافعی ہونے کے روایات سیح میں جو پچھ ہے اس کوزیادہ سیح کہا ہے اور سیح کی روایات سے سب نے یہی سمجھا ہے کہ ،حضور دخول صلوة اورتكبيرے پہلے بى عسل كے لئے تشريف لے گئے تھے ، پھر جيرت ہے كدامام بخارى نے اپنے مسلك كے لئے دوسرى روایات غیر می کو کینے رجیح دی؟) دوسری اس لئے کہ دارقطنی کی روایات ہے معلوم ہواہے کہ قوم نے حضور عظامی کے واپسی کے بعد تھیر کہی، پھر رہے کہ جیسااو پر ہٹلایا گیا کہ خودامام بخاری کے نز دیک بھی مسئلہ رہے کہ امام تکبیر کہہ کر گیا ہوتو قوم کواپنی ہیئت پر قیام کرنا چاہیے، حالانکہ ابو ۔ واؤ د کی روابت میںصراحت ہے کہ حضور علی ہے ان کو ہینے کا تھم فرمایا تھاءاگرامام بخاری نے اس روابت پراعتا دکر کےاپنامسئلہ مجھا ہے توبیاس لئے مناسب نہیں ہے کہ راوی روایت فدکورہ نے امام بخاری کی تحقیق پرخودہی متناقض بات کہی ہے کہ ایک طرف اس نے تکبیرامام کا ذکر کیا اور ساتھ ہی امر بالجلوس بھی نقل کردیا،حالانکہام بخاری نے پہلی تکبیر کے بعد کھڑے رہنے کوضروری قرار دیا تھااس لیئے اگرامر مذکور کو بھیجے مان کیس تو وہ تکبیر سابق کے ثبوت سے مناقض ومنافی ہوگا،جلوس کی اجازت تو امام بخاری کے نز دیکے صرف اس وقت ہے کہ امام نے پہلی تکبیر نہ کہی ہو۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ بعض محدثین نے اس واقعہ میں ابوداؤ دے بعض لوگوں کا جلوش اور بعض کا قیام بھی لفل کمیا ہے،

تواگر جلوس کا شوت مان لیاجا تا ہے تو تکبیر کا شوت اس کے مناقض ہوگا ،اس لئے امام بخدری کا اینے مسکدے لئے استدلال نہایت کمزور ہوجا تا ہے۔

# نبی کی نسیان بھی کمال ہے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے لئے عمر میں ایسے ایک دودا قعات ایسی بھول کے بھی پیش آجانا مناسب ہیں تا کہان کی بشریت کا اظہار ہوجائے ،اورساتھ ہی دوسروں کوتعلیم مسائل ہوبھی جائے ،الہذابیان کے واسطے تو کم ل ہے اورامت کے لئے رحمت ہاں لئے حضور علی نے فرمایا'' انماانس لائ' (میری بھوں خداکی طرف سے )اس لئے ہے کہ امت کیدے سنت بتلا دوں۔

# استنباط مسائل واحكام

محقق مینی نے عنوان مذکورہ کے تحت بیا حکام کھے(ا) حدیث الباب سے تعدیل صفوف کا تھم معموم ہوا، جس کو بالا جماع مستحب کہا

لـ عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اوما الى القوم ان احلسوا فدهب فاعتسل وكذلك رواه مالك الخ رابو داؤد باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس) "مُوَ لَفَّ"

ك محقق عيني نے لكما الوداؤدكي ايك مرسل روايت ميں "ف كبوشم او ما الى القوم ان اجلسوا" برورمرسل ابن ميرين وعطاءور زيج بن انس مين بحي "كبسر شم او ما الى المقوم ان اجلسوا" ب، ليكن من كها بول كه يرسب روايات سيح كي روايات كي برابزليس بوسكتين . (عمدوش ٢٣) عاصل السارشاد محقق کا بھی وہی ہے جومعزت شاہ صاحبؓ کے ارشاد کا ہے لیکن قابل جبرت بات میہے کہ تھے کی جس روایت کے سبب سے دوسرے ا کا برمحدثین نے حضور اکرم ﷺ کی مہل تکبیر کا ثبوت مرجوع سمجا،خودامام بخاریؓ نے اس کوایے مسلک کی دجہ سے رائج قرار دیا ہے،،ورید دی بات ہے کدایے مسلک کی تا نیوان کے یہاں بہت اہم ہے،اگر چہ میا مربھی نا قابل انکار ہے کہوہ اپنے مسلک کی وجہ ہے اپنی تھیج کے اندر مرجوح روایات داخل کرنے ہے اجتناب کرتے ہیں اور تیجے کی کوئی روایت اگر کسی ضعیف راوی کے سبب ضعیف و مرجوح مجھی بظاہر نظر آئی ہے تو اس کی تقویت دوسری روایت ہے ہو چکی ہے۔''مؤلف''

گیا اور ابن جن م نے کہا کہ تعدیل صفوف الاول قالاول ( یکے بعد دیگر ہے ) ان بیس تراص ( یعنی صفوں کے اندرایک نی زی کا دوسر ہے کا ساتھ اچھی طرح مل کر کھڑ ہے ہوتا اور محاذ ق منا کب وارجل ( موتلہ ہے اور پاؤل برابر کر کے کھڑ ہے ہوتا) ہے سب مقتہ یوں پر فرض ہے (۲) حدث پیش آ جانے کی صورت میں بناجا تزہے جوامام اعظم کا فہ بہ ہے (۳) انبیاء علیہ السلام کو بھی عباوات کے اندر حکمت تشریح و غیرہ کے لئے نسیان پیش آ سکتا ہے ، (۴) جیسا کہ علامہ ابن بطال نے کہا ''میر حدیث امام ابو صفیفہ وامام ما لک کیلئے ولیل و جہت ہے اس بار ہے مشتدی کی جبیر تحر بہدام می تجبیر تحر بہدام توریخی قول اکثر فقہاء کا بھی ہے البت امام شافی نے تبیر مقتدی قبل امام کو بھی جا ان تر اور کے مسلم مقتدی قبل امام کو بھی جا کر قرار امام و بھی جا کہ تر اور کی تحر کر تبا اپنی نماز شروع کی ۔ پھر نماز کے اندر تی اس نے امام کی افتداء کر لی کیونکہ امام مالک نے عطاء بن ابی بیار ہے مرسلا روایت نقل کی ہے کہ حضور سے نے اعتراض کیا کہ امام شافی مرسل سے استدلال کے قائل نہیں جیں ، پھر ان کا استدلال کے قائل نہیں جیں ، پھر ان کا استدلال کی تعالی نہیں جیں ، پھر ان کا استدلال کی تعالی نہیں جیں ، پھر ان کا استدلال کے تعالی نہیں جیں ، پھر ان کا استدلال کیسے درست ہوا؟ دوسر سے ہے کہ حضور مقابلے نے بہی جواس مرسل روایت کے روای جیں اس روایت بر محل نہیں ہیں کہا تھی ہے ، کیونکہ ان کے نور کے ہے کہ حضور مقابلے نے بہی تحرب کی تعالی نہیں گئی (عمدہ صحبہ ج) ) بات صحت کو پیٹی ہے کہ حضور مقابلے نے بہی تجواس مرسل روایت کے روای جیں اس روایت بر محل نہیں کہا نہیں کہا کہ کے بھی جواس میں کہا )

## ظاہر بیکا مسلک

رابطاقتذاء کے بارے پی فاہر یہ جی امام شافی و بخاری کے ساتھ ہیں، چنا نچھ افظ این تزم نے اس بحث کو بھی حب
عادت خوب بر ھاچ ھا کر کھا ہے اور چونکداس بنیادی اختلاف کے تحت یہ سند بھی آتا ہے کہا م کی فسادہ ساوہ قا کاثر مقتدی کی نماز پر پڑے گا
یہ مقتد یوں کی نماز یہ گی اور کائل ہیں، مرف امام کی نماز نہیں ہوئی اور اس کی بطلان صلوۃ کا کوئی اثر مقتدیوں کی نماز پر ہرگز ندہوگا ، البتہ شرط یہ
ہے کہ مقتدی کو اس امام کے جنی یا بے وضوہ و نے کاظم پہلے ہے نہ ہو، اگر اس علم کے باو جو دافتداء کر لے گا تو نماز اس کی بھی نہ ہوگا ، البتہ شرط یہ
ہے کہ مقتدی کو اس امام کے جنی یا بے وضوہ و نے کاظم پہلے ہے نہ ہو، اگر اس علم کے باو جو دافتداء کر لے گا تو نماز اس کی بھی نہ ہوگا ، البتہ شرط یہ
امام شافی وابوسلیمان کا بھی ہے اور امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ جس امام نے جان کر یہ بھول کر بے طہارت نماز پڑھادی نماس کی نماز سے گئی نہ ہوگی ۔
امام شافی وابوسلیمان کا بھی ہے اور امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ جس امام نے جان کر یہ بھول کر بے طہارت نماز پڑھادی نماس کی نماز سے گئی نہ ہوگی ۔
امام شافی وابوسلیمان کا بھی ہے اور امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ جس امام نے جان کر یہ بھول کر بے طہارت نماز پڑھادی نماس کی نماز تھی ہو کہتے ہو گئی دوست ہوگی ، است می کہتے نہ ہوگی نہ ہوگی ۔
امام سائن وابوسلیمان کا بھی ہے نہ کہا کہ اگر ام می جن ہی یہ می جو لے کہ امام کی دوست ہوگی ، اور بھر نماز کی نماز بو صلی ہی گئی نہ ہو ہو کے کہ امام کی سے نماز ہو سائلی ہو گئی اور بعد نماز پڑھاری ورز ہوگی ہوئی اور سے نماز ہوئی اور سے نماز ہوئی اور بھر نماز کو بھر کی نماز فاسد ہو نے جان کی فاسد ہو جاتے تو امام کی صورت میں ہو اس کی نماز فاسد ہو نے جان کہ کہ نے نماز کو اسد ہو جاتے تو امام کی صورت ہیں کہ نماز فاسد ہو نے جان کہ نماز فاسد ہو جاتے تو امام کی صورت میں ہو اس کی تو بھر کہ کہ تو ہوں کہ نماز کی نماز فاسد ہو نے جان کی نماز فاسد ہو جاتے تو امام کی صورت میں ہیں کہ تو نماز کی نماز کی نماز فاسد ہو نے جان کی نماز فاسد ہو جاتے تو امام کی صورت میں کہ نماز کی نماز فاسد ہو نے جان کی نماز فاسد ہو جاتے تو امام کی صورت میں کی امام کی نماز میں کہ نماز کا صدرت میں کہ تو نمان کی نماز کا صدرت کی نماز کی کہ کر کی تو نمان کی نماز کی سے نماز کی

ال اما ابو صنیف و مالک کنز و یک اس کے لئے ضروری ہے کہ کر سے تھیرتری کہ کرامام کی نماز بیس شریک ہوورندافتد اصحیح نہ ہوگی۔'' مؤلف'' سک امام احمد کنز ویک اگرامام نے عمر اب طہارت کے نماز پڑ ھادی تو نداس کی نماز ہوئی اور ندمقتدی کی (فقاوی ابن جیسی ۱۳ اس او کتاب الفقہ عوسی ۱۶ ) امام مالک نے بھی نسیان وعمد امام کا فرق کیا ہے ، ام مشافعی کے یہاں عالبًا فرق نہیں ہے، اگر چہ کتاب الفقہ میں صراحت نہیں ہے اور ابن تزم نے بھی ان کواپنے ساتھ رکھا ہے، اس سے نعا ہر ہوا کہ عمد کی کوئی صورت میں امام شافعی جمہور ( یعنی ایک شاش کے خلاف مجئے ہیں (وائند تب کی انہم )''مؤ خس'

تشلیم نہیں کرتے کہ اگر مقتدی کی نماز شیح ہوتو امام کی فسادِ صلوٰۃ اس کو فاسد نہیں کرے گی ، حالانکہ قیاس کا مقتصل بہی ہے کہ جس طرح امام کی صحت صلوٰۃ اس کی اصلاح تقیمے نہیں کرسکتی اس طرح امام کی فساد صلوٰۃ بھی مقتدی کی نماز کو فاسد نہ کرے گی ، لیں اگر قیاس کا اصول کسی صورت میں مجمع ہو سکتا تو دنیا کے سارے قیاسوں میں سے یہ قیاس سے نیادہ تجے ہونے کا مستحق تھا (جس کو حنفیہ و مالکیہ نے رد کیا ، الہذانہ قیاس کا اصول ہی صحیح ہونے کا مستحدے ہوئے کا مستحدے ہوئے کا مستحق تھا (جس کو حنفیہ و مالکیہ نے رد کیا ، الہذانہ قیاس کا صول ہی صحیح ہوئے ہوئے کا مسئلہ ۴۸۸)

ابن حزم كاجواب

نقی ولیل کا جواب فلاہرے کہ ہم صرف بقتر و سعت مکلف ہیں اوراس کا مقصد ہے کہ جن نمازوں ہیں ہمیں امام کا بے طہارت نماز پڑھانے کاعلم نہ ہوسے ہم معذور ہوں گے کہ علم غیب نہیں ،گر جب علم ہوگی تو معذور کی کہاں باتی رہی ،رہی دوسری بات تاقش والی تو ہو اس لئے سے نہیں کہ حفظہ و سے ہو جاتا ہے اور مقتلی کا نقش صلو قاس لئے سی سیاں کہ حفظہ ہوگی ہے، اس لئے اس سابقہ نماز نقش نہیں ہوئی بلکہ حدث کی وجہ سے صرف مقتلی کا بھی تقص طب رہ ہو جاتا ہے اور مقتلی کا نقش صلو قاس لئے اس سابقہ نماز نقش نہیں ہوئی بلکہ حدث کی وجہ سے صرف مقتلی ہوگی ہے، اگراس کی نماز فاسد یا منقض ہوگی ہوتی تو بناء کیے درست ہو کتی ، فالباً بیا عنز اض ابن جن من الم الم الم من کی کو فلفہ نہیں بنایا یا خود کوئی بڑھ کرام نہیں بن گیا جو ضروری تھا تو اگرامام نماز پوری کرائے گا مناز پوری کرائے گا ہو الم الم منافق و نظار کرنا چاہیے، اور جب امام لوث کرآ کے گا تو ان کی نماز پوری کرائے گا ہوا ہی نماز پوری کرائے گا ہوا ہی نماز پوری کرائے گا ہوا ہوگئی ، یہاں منافق و نظام بر ہے کہ او پر کے مسئلہ میں امام احمد بھی امام شافعی و ظاہر ہے کے ساتھ ہیں (ویکھو کتاب الفقہ علی المذا اہب الار بعہ سے ساتھ ہیں (ویکھو کتاب الفقہ علی المذا اہب الار بعہ سے ساتھ ہیں ان کا مناز باطل ہوگئی تو مقتلہ ہیں وہ ایک بین استحاج ہیں کا مام کو اور جب اس کی نماز باطل ہوگئی تو مقتلہ ہیں کی بھی باطل ہوگئی ، لبذا استخلاف صیح نہیں (ص سے ۱۳۳۲)

اس کے بعدہم این حزم کی دلیل خلاف قیاس والی کا جواب دیتے ہیں کہ حنیفہ وہ لکیہ نے جوکہا ہے کہ کہ امام کی نماز فاسد ہوج نے سے مقتدی کی بھی فاسد ہوجاتی ہے، اس کی وجہ صدیث الامام حضامن اور انساجعل الامام لیئتم بد وغیرہ ہیں (جن سے تابت ہوا کہ ام می صحت و فساد مقتدی کی بھی فاسد ہوجاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ فساد صلوٰ قاکا اثر مقتدی کی نماز پر پڑے گا) قیاس نہیں ہے کہ اس کے سبب مقتدی کی وجہ سے بھی اہم کی نماز کومتاثر قرار دے سیس واللہ تعالی اعلم۔

## حافظابن تيميه كےاستدلال يرنظر

آپ سے سوال ہوا کہ امام نے بیعی میں بغیر طہارت کے نماز پڑھادی تو کیا تھم ہے؟ جواب دیا کہ اگر مقتدی بھی اس سے واقف نہ تفاقواس پر نماز کا اعاد یہیں ہے اور صرف امام اعادہ کرے گا، بہی نہ بہ باہ م شافعی، مالک واحمد کا ہے، ای طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے کیونکہ جب انہوں نے نماز پڑھادی اور بعد نماز کے جنابت کاعلم ہوا تو خود نماز کا اعادہ کی مگر اور کو اعادہ کا تھم نہیں کیا (نادی ابن تیہ سے ۱۱۱۳) بظ ہرامام بخاری بھی امام کی فساد صلوۃ کی وجہ سے عدم فساد صلوۃ مقتدی کے آپائل ہیں، اس لئے ہم اس مسئلہ کی مزید بحث امام بخاری کے باب "اذا لہم بنتم الا مام و اتب من خلفه " کے تحت کریں گے، جہال محقق عینی وہ فظ ابن تجر نے بھی بحث کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی زیادہ اہم مباحث کو ہم کسی موزوں مناسبت کے تحت مقدم کردیا کرتے ہیں، جس کی دووجہ ہیں ایک ہے کہا ہم مباحث کے ذریعے تحقق واحقاق حق کی راہ واضح ہوجائے اور ناظرین نیادہ روثن کے ساتھ آگے برھیں، اور دوسری یہ کہ ذندگی کتی باقی ہے اور آگے کتی تو نیق وطمانیت خاطر کمتی ہے، اس کا پچھلم نہیں، اس لئے جتنے بھی اہم ساتھ آگے برھیں، اور دوسری یہ کہ ذندگی کتی باقی ہے اور آگے گئی تو نیق وطمانیت خاطر ملتی ہے، اس کا پچھلم نہیں، اس لئے جتنے بھی اہم ساتھ آگے برھیں، اور دوسری یہ کہ ذندگی کتی باقی ہے اور آگے گئی تو نیق وطمانیت خاطر ملتی ہے، اس کا پچھلم نہیں، اس لئے جتنے بھی اہم

مباحث جلد سمين جاسكيل ان كوننيمت سمجدر ما بول .

#### خیرے کن اے فلان وغنیمت شارعمر زال پیشتر کہ ہا نگ برآ پدفلا س نماند

خدا کالا کھالا کھ الکھ کے پہلے بھی اور تالیف انواراب ری کے زمانہ میں بھی زیارت نبویداور زیارت انورید کا شرف بار ہا میسر ہوا اور استفادات کے مواقع بھی حاصل ہوئے آج شب میں بھی زیارت انوریدے محفوظ ہوا اور علمی استفادہ بھی ہوایہ بات بطور تحدیث نعمت نوک تلم پڑآ گئی ناظرین سے عاجز اندورخواست ہے کہ وہ تالیف انوارالباری کوحسب مراد خدا وندی تمام تک پنچانے کی دعا ہے میری مدوکرتے رہیں۔ و ما تو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ الیب

محقیقی جواب: بهال بیم ض کرنا ہے کہ علامہ نووی شافعی نے خلاصہ میں صدیت الی ہریرہ سے استدلال کیا ہے ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال بصلون لکم فان اصابو فلکم اوان اخطاوا فلکم وعلیهم. (بخاری باب اذالم یتم الدمام واتم من خلفه ۹۲)

ای مدیث کوابن جزم نے بھی بطور دلیل ذکر کیا ہے حالانکہ یہال فلکم ویسیم ہے مراد نماز کا تواب وگناہ بدلیاظ تحیل وتفیرصوۃ ہے باعتبار
صحت وفساد صلوۃ نہیں ہے چنانچے حافظ ابن جحرنے بھی فتح الباری ۱۳ اے میں ای تواب وخط پرمحول کیا ہے جس طرح بینی نے کیا ہے عمدہ ۱۷ کے ۲۰ بلکہ حافظ نے ریم تھی تھری کردی کہ شافعیہ کے یہاں اس فی نہیں ہوئی جس کے متعلق اس کوعلم ،
بلکہ حافظ نے ریم تھری کردی کہ شافعیہ کے یہاں اس فی نہیں ہوئی جس کے متعلق اس کوعلم ،
ہوجائے کہ اس نے ترک واجب کیا ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کے بعد بھی اس امر کاعلم ، ہوجائے تواقد او بھی نہیں جس کے متعلق اس کوعلم ہوجائے کہ اس نے ترک واجب کیا ہے 'اوراگر مقتدی نے امام سے مفارقت کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی بھی نماز جھی نہیں ہوئی ، اور جب ترک واجب کیا ہے''اوراگر مقتدی نے امام سے مفارقت کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی بھی نماز تھی نہیں ہوئی ، اور جب ترک واجب پر یہ تھم ہے تو بغیر بغیر طہارت والی نماز کا درجہ اولی ہونا جا ہے کیونکہ وہ تو کسی طرح بھی نماز کہا نے کہ مستحق نہیں ہے۔

حفرت شاہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث انی ہریرہ کا کوئی تعلق نماز کے داخلی امور یا اجزاء (واجبات وارکان) سے نہیں ہے کہ اس سے مقتدی کی صحت وفساد صلوٰ ق کا مسئلہ نکالا جائے ، بلکہ اس کا تعلق خارجی امور سے ہے کہ مشلا امام کا فاسق ہونا یا امراء کا نماز کو اپنے اوقات سے موفر کرنا (جیسے تجاج نماز جعد کو بہت زیادہ موفر کرتا تھاونچرہ) حافظ ابن مجرنے بھی تکھا کہ فیسان احسابو اسے مراداصہ بت وقت نہ لیا جائے۔ (فتح الباری ص ۱۲۹ ج۲)

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث ہے حالت جنابت وحدث کی نماز اس لئے بھی نہیں لے سکتے کہ ایس حالت ہیں جس امام نے نماز پڑھائی ووتو سرے سے نماز کہلانے ہی کی ستی نہیں ہے کیونکہ نماز کا تحقق بغیر طہارت کے نبیں ہوسکتا اور لکم واجھم میں جتنا بھی عموم لیا جائے وہ اس وقت ہے کہ کم از کم نماز کا اطلاق تو اس پر ہوسکے۔

ان نوفع الباری اورعدة الباری بین فسلکم و لهم بنیکن بخاری مطبوعه بندیس و نهم نیس بر کسی ۱۲۵ / انیس بر کفتن بینی نے کسیا که بیده یث صرف بخاری بین برای اورا بن حبان نے ابو بریره بی بروه بی بروه بی بریره بی بیدی و لا قالسمعوا و اطبعوا فیما و افق الحق و صلوا و داء هم فال احسوا فلهم و ال اساؤا فعلیهم ابوداؤ و می بیدی بی برید بیدی بی خوول الصلوة فهی لکم و هی علیهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة الح (عمدة القاری می اسرای می بیاب کیمنے برای الماری می بیاب کیمنے بیاری بی

اس سے ریجی معلوم ہوا کہ دارال سلام میں رو کرا مراء مؤمنین کا اور فسق و نجو رہی قابل پر داشت ہے اور ان کی نماز وں تک میں اقتد ا پھی درست ہے بکہ جب تک ان سے کفر بواح ندد کیولیا جائے شرعا ان کی اطاعت سے انحراف بھی جائز نہیں ایکن ان احکام اسلامید کی قدر دبی کر سکتے ہیں جوکسی دارالحرب میں قیام کر سے اسلام ومسلمانوں کی ذلت ولا چاری کود کیے چکے ہوں۔ و میں لیم یلڈق لیم یلدد '' مؤلف'

غالبًا ای لئے ابن حزم نے ص ۱۷ ج م میں مالکیہ پرتعریفس کرتے ہوئے لکھا کہ بیلوگ بہ حالت جنابت بھول کرنماز پڑھا دیے والے کے چیچے تو نماز درست کہتے ہیں، حالانکہ اس کی نمازنماز ہی نہیں اور گو نگے ، تو تلے وغیرہ کے چیچے نماز کو جائز نہیں کہتے ، حالانکہ ان کی اپنی نماز بالکل درست اور میچے ہے اور اس لئے ان کے چیچے نماز میچے ہونی چاہیے اور ہے۔

ابن جزم نے مالکیہ پر جواعتراض کیا ہے وہی اعتراض ہماراخودان پر بھی ہے کیونکہ بغیرطہارت کے کوئی نمازنماز نہیں ہے،خواہ عمداً پڑھے یا بھول کر، لبندااس کی افتداءوالے کی بھی سیجے نہ ہوگی اوراس لئے مصرت علیؓ نے ارشادفر مایا کہام بغیرطہارت کے نماز پڑھادے تو وہ مجمی اعادہ کرے گااوراس کے سب مقتدی بھی اعادہ کریں ہے، لیکن ابن جزم نے اس ارشاد کوفقل کر کے لکھ دیا کہ درسول اکرم علیہ ہے سوااور کسی کا قول جمت نہیں ہے، پھراس کی صحت میں بھی کلام کیا ہے۔ '

حافظ ابن تیمیہ کنزدیک عالباس سنلہ میں کوئی حدیث پیش کرتا سے نہیں ہے، اس لئے صرف انہوں نے خلفائے راشدین کا اطلاق کیا ، حالات کیا ، حالات کیا ہے ، محرجرت ہے کہ انہوں نے یہاں خلفائے راشدین کا اطلاق کیا ، حالات دخرت ابو بکڑے تو اس سلسلہ میں کوئی اثر وقول امل موری نہیں ، جس کا اعتراف ابن تزم نے بھی کیا ہے اور نصب بی مروی نہیں ، جس کا اعتراف ابن تزم نے بھی کیا ہے اور نصب الرابی میں ۲۰۰ میں مصنف عبدالرزاق ) الرابی میں ۲۰۰ میں مصنف عبدالرزاق سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عمر نے بھالت جا است میں مصنف عبدالرزاق سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عمر نے بھالت ہوا ہے اس کوئی تو حضرت علی ہے اس کوئی اور کوئی نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے بیچھے نماز پڑھی ہے ، ان کوئی جن ان کوئی جن اور کوئی جا کہ جن لوگوں نے آپ کے بیچھے نماز پڑھی ہے ، ان کوئی حضرت علی کی بات پڑس کیا ، اور راوی قاسم نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابن مسعود کی کا قول بھی حضرت علی کی طرح ہے۔

دوسراا ترحعنرت عثان کاہے کہ نماز پڑھا کرآپ کوخیال ہوا کہ جنابت سے نماز پڑھادی ہے تو آپ نے خودنماز لوٹائی اور دوسرول کو اعادہ کا تھم نہیں دیالیکن اس میں احتمال ہے کہ حضرت عثان کو جنابت کا یقین نہ ہوا تھا، للہٰ ذاصرف خود نے نماز لوٹائی تھی اور دوسروں کو تھم نہیں دیا تھا۔

ا بیددیث کتاب الدارہ "ہاب وجوب الانکار علی الامراء فیسما بینحالف المشرع و ترک فتالهم ما صلواً و معو ذلک " میں ہے میں ۱۳ ہے۔ "منکون امراء فیعرفون و تنکرون، فمن عوف ہری، و مس انکو سلم ولکن من رضی و تابع، قالوا افلا نقاتلهم قال ماصلوا " میں ۱۳ ہے۔ "منکون امراء فیعرفون و تنکرون، فمن عوف ہری، و مس انکو سلم ولکن من رضی و تابع، قالوا افلا نقاتلهم قال ماصلوا " (ایک وقت ایسے امراء تم پرملط ہوں ہے جن کے برے اعمال کوتم ہجانو کے اور کیر بھی کرد ہے، جس نے اس کی برائی کو (شریعت کی روشی میں بے اشتباء) پہچان لیا اس کے لئے بھی براءت و فرمد کی صورت نگل آئی کہ اس کو براجان کر حسب استطاعت ہاتھ یا زبان سے روکے گا، در ندآ فری درجیش دل ہے برای سمجھا اور جس نے اس پرکیر کی وہ بھی سلامت ہی رہائیکن اس سے راضی ہوکرام اء کی تا بعداری کرنے والا کی طرح گنا دو محقوبت افروک ہے کھوظ شہوگا ، محابد نے عرض کیا جس استام اور اسے قال ندکر میں جمنور مطابق نے فرمایا کرتیں جب تک وہ نماز پرقائم رہیں)

اعلاء السنن میں ص ۲۶۷ج ہم ہے ۳۰۱ج س کا سب موافق ومخالف ولائل جمع کر دیئے ہیں اور کتاب المجدا، م محدص ۲۷۵ج ۳۱ ص ۴۷۸ ج ابھی دیمھی جائے ، نیز کتاب لآ کارامام محدص ۳۵۷ ج اتاص ۳۰۱ ج امیں بھی کافی شافی بحث ہے۔ جزاہم القد خیرا مجزاء۔

## ايك نهايت اجم اصولى اختلاف

حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا کے صلوۃ اس لئے کہتے ہیں کداس میں جماعت کے ساتھ اوائیگی کی نہایت اہمیت ہوارا س میں امام ہر طرح نہایت متبوع ومقدم ہوتا ہے جس طرح دوڑیں سب سے زیادہ اگلا گھوڑ انجلی کہلاتا ہے ( جلی انفرس سے میدان میں سب سے آھے ہوا) اور اس کے پیچے رہنے والا مصلی کہلاتا ہے ( صلی الفرس سے کہ گھوڑ ادوڑ میں دوسر سے نہر پر ہوا ) کیونکہ اس کا سرا کھے گھوڑ سے دونوں سرینوں کے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ باقلانی نے ذکر کیا ہے، میر سے نزو یک صلوۃ کی وجہ تسمید ہیہ ہے تج کیک صلوین والی بات نہیں ہے اور اس سے ربط قد وہ وہ اقتد ار کو تضمن سے اوا کیا گیا ہے، لہذا نماز جماعت میں اس معنی خاص کی رعابیت کھی ظر ترین ضروری ہے اور ، مصرف خلا ہی وہ سے بی مجلی اور مقتدی مصلی نہ ہوگا ، بلکہ حقیق ومعنوی اعتبار سے بھی ہوگا اور دونوں کی نم زوں کا اتحاد شرا مطاف تد ارمیں سے ہوگا اور صوحت وفساد کے لحاظ سے بھی مقتدی کی نماز امام کی نماز ہوگی۔

امام شافعی وامام بخاری کے یہاں چونکداس حقیقت پر مدار نہیں ہے۔اور صرف ظاہری موافقت افعال یاحسی طور سے مکانی کیجائی پر مدار ہے ماس لئے انہوں نے نماز جماعت کی حقیقت ومعنویت ہے قطع نظر کرلی ہے (ایسابی ظاہریہ نے بھی کیا ہے اور مالکیہ وحنابلہ نے بھی بحالت نسیان امام یمی مسلک اختیار کرلیاہے ) صرف حنفیہ نے نماز کی کامل حقیقت ومعنویت کی رعابیت احکام میں کی ہے اور سب سطح وظاہر پررہ گئے ہیں اور یوں اگرصلوٰ ہ کوعام معنی کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو اس میں نہایت توسع میے گا کیونکہ ہرعبادت جس میں خالق کی تعظیم ہے وه بھی صلوٰۃ ہے اور بیانسان کے ساتھ بھی خاص نہیں بلکہ ساری مخلوق میں پائی جاتی ہے، قال تعالیٰ کل قلد علم صلوته و تسبیحه معلوم ہوا کہ وظیفہ صلوق میں ساری مخلوق شریک ہے، جس طرح سجدہ میں سب شریک ہیں البتہ ہرایک کا سجدہ وصعوق الگ الگ طریقہ کا ہے حتی کہ د بواروں کا سایہ جوز مین پر پڑتا ہے ووان کا تجدہ ہے، ای طرح صلوق کا اطلاق بہت عام ہے حی کہ عدیث معراج میں "قف باحصد فان ربک بصلی" مجمی وارد ہےاس میں حق تعالیٰ کی طرف بھی صلوٰۃ کی نسبت ہوئی ہے کین خالق ومخلوق کی صلوۃ ہرایک کے مناسب حال ہو گی اوراس کی مزید وضاحت مجرکسی موقع ہے کی جائے گی ، پھر فر مایا کہ پہلی امتوں کی نماز وں میں بھی رکوع وجود تھا اورا بنیاء سابقین ہرنماز کے دفت مامور بالوضوء بھی تتھے اور ہماری جیسی نماز ہی مختلف شکلوں میں ان کی امتوں میں موجودتھی بمکرصف بندی کر کے نماز پڑھنے کی شکل اس امت محدیہ کے خصائص میں سے ہے یعن پہلی امتوں میں اگر چہ جماعت کی نماز تو تھی مگرصف بندی کے ساتھ نتھی اور صدیث" انسا جعل الاسام ليوت به فلا تختلفوا " سينهايت مضبوط ربط تعلق المام ومقتري كي نمازيس معلوم بوتاب، جس كي رعايت حنفيان كيب، شافعیہ وغیرہم نے نہیں کی کہ انہوں نے صرف ظاہری افعال کا اتباع کافی سجھ لیا جتی کہ انہوں نے مقتدی پر سسمع الله لمس حمدہ سینے کو مجی لا زم کردیا، حالانکهاس مسئله میں ان کے ساتھ سلف میں ہے ایک یا دوخص ہیں زیادہ نہیں،اس کی تفصیل بھی اپنے موقع پرآ ئے گی۔ حَفرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث باب الصلوٰۃ فی المسجدالسوق ص۲۹ میں حضور مانظی نے نے صلوۃ الجمیع فرمایا بصلوات اجمیع نہیں فرمایا ،اس سے بھی مفہوم ہوا کہ نماز واحد بالعدد ہے جو حنفیہ نے سمجھا ہے ، بہت سی نماز وں کا ایک جگدادا ہو تانہیں ہے جوشا فعیہ وغيرجم ني مجما باوراى قول عليه السلام اعتجبنى ان تكون صلوة السمسلمين واحدة (ابوداؤد) اورقول بارى تعالى اذا نودى للصلواة من يوم الجمعة مجمى بيعن نماز جماعت مجموع طور يمضم ميس به تثنيه وجمع كطور برئبيس بإوراس لتے لا صلواة

فرمایا: امام بخاری نے مستو ہ الا مام مستو ہ لا من خلفہ باندھاہے، امام بخاری نے اس کواپٹی کڑی شرط روایت کی وجہ سے بطور صدیث تخریج جنہیں کی اور ابن ماجہ نے بطور صدیث تخریخ کی ہے اور ریوحدیث بھی نماز جماعت کو مخص واحد کی سی نماز قرار ویتی ہے۔

سیسب تفصیل ہم نے صرف اس لئے ذخری ہے کہ تماز جماعت کی اہمیت واضح ہواور یہ بھی کہ حنفیہ نے جونماز جماعت کی حقیقت شرعیہ بھی ہے وہ ہی زیادہ سے جن میں انہوں نے شرعیہ بھی ہے وہ ہی زیادہ سے ہوجا تا ہے جن میں انہوں نے دوسر سے سب ائمہ سے الگ مسلک افتیار کیا ہے اس لئے علامہ محدث شخ معین سندی کواقر ارکر تا پڑا کہ ائمہ سالک افتیار کیا ہے اس لئے علامہ محدث شخ معین سندی کواقر ارکر تا پڑا کہ ائمہ سوا بھی ولاحقین میں سے کوئی بھی امام ابوطنیفہ کی دقیق النظری کا مقابلہ نہیں کرسکتا (دراسات انہیب ص ۱۳۵۵) حضرت استاذ الاسا تذہ شخ البند مولا نامحود سن صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد بھی پہنے گزر چکا ہے کہ جس مسئلہ میں امام صاحب کی رائے سب سے الگ ہوتی ہے ، اس کو ہیں ان کی دوت نظر واصابت الرائے کی وجہ اس از اور دی ہوں گے ، اس کے بعد ہم مسلک سے سب سے زیادہ اور تماز جماعت کا واحد بالعدد کے درجہ میں ہونا واضح ہوجا تا ہے ۔ واللہ تعالی علم وعلمہ اتم وتھم ۔

(۱) صدیث اندها جعل الاهام یتم به فلا تنحلفوا علیه (بخاری وسلم) اوم اس لئے ہے کہ اس کی اقتداء وا تباع کی جائے ،البذا اس کے خلاف مت کرو، حافظ ابن حجرؓ نے قاضی بیضاوی شافعؓ کا قول نقل کر کے لکھا کہ اس کا مقتضی یہ کہ امام کی کسی حالت میں بھی مخالفت نہ کی جائے۔ (فتح ۲۲۱ ج۲)

(۲) صدیث بصلون لمکم فان اصابوا فلکم وان اخطئوا فلکم وعلیهم ( بخاری إباذا لم يتم الامام واتم من خلفهم ص ۹۲) عدیث نظم کرام من الامام مثانی نے ای صدیث کے مختی بروایت الی بریر امر فوتاً نیال کے باتمی قوم فیصلون لکم فان اتموا کان لهم وان نقصوا کام علیهم ولکم (فتح ص ۱۲۹ ت)

لیعنی مقصدِ شارع علیہ السلام اتمام ونقصِ صلوٰ ق ہے، وجود وعدمِ صلوٰ ق نبیں ، کی حققہ انشیخ الانورؒ اس کے بعد علامہ تو وی اور ابن حزم وغیر ہ کی تا ویلات کیسے کوئی مخبِ کشش نبیں رہتی ، کیونکہ اس مسئلہ میں سب ہے آ گے امام شافعیؓ ہی تنے۔

(۳) حدیث الامام صامن (منداحمد وطبرانی کبیر، و رجاله موثقون کیما فی مجمع الزواند ص۱۳٫۳) امام صامن و ذمه دار جب بی بوسکتا ہے کہ اس کی صحت وفسادتماز کا اثر مقتدی کی نماز پر پڑسکتا ہو۔

(۳) اڑ حضرت عمرٌ کہ نم زمغرب میں قراوت کرنا بھول گئے ، پھرسپ کے ساتھے نمی زلوٹائی (طحاوی) امام طحاوی نے کہا کہا گرترک قراءت سب کے لئے موجب اعادہ ہوسکتا ہے تو بغیر طب رت نماز پڑھادیٹا بدرجہاو لی موجب اعادہ ہوگا۔

(۵) اثر حضرت علی که آپ نے بحالت جنابت نماز پڑھائی ، پھراعادہ کیااور دوسروں کوبھی لوٹائے کا تھم فرمایا (مصنف عبدالرزاق کمافی نصب الرابیص ۱۰ ج۲)

(۲) قول حضرت علی کہ جوشخص حالت جنابت میں نماز پڑھادے اور وہ نوٹائے اور سب مقتدی بھی نماز کا اعاد ہ کریں گے (کتاب الآثارا مام محمرص ۳۵۹ئے اومصنف ابن اٹی شیبہ ) (۷) قول ابراجیمٌ: امام کی نماز فاسد ہوجائے تو مفتد یوں کی بھی فاسد ہوگی ( کتاب الآ ٹارامام ابی یوسف ۴۰ کتاب الآ ٹارامام محمد ص ۲۵۷ج اوکتاب الحجہ وذکر والسیوطی مرفوعا فی کنز العمال ص ۲۳۱ج ۴ )

(٨) قول عطابن الي ربائع: جوفض بيوضونماز پر حادي، وه اعاده كرياورد دسر كوگ بمي اعاده كري (كتاب لا آثارهام محرص ٢٠٠١)

(٩) حديث سترة الامام سترة لمن خلفه (اوساطراني كماني مجم الزوايد ١٢٠٦٢)

(۱۰) مدیث من کمان فیه اصام فیقراء قراله المام له قرافه (۱۰ مرس ۱۱۱ ۲۶) اس روایت ش اگر چضعف بیکن دوسری توی روایات " مالی المازع المقرآن" وغیروای کی تقویت بوجاتی به تسلک عشر قریامله " اوربیدونوس آخری احادیث بم نے اس لئے ذکر کیس بیس تاکه امام کی تماز کا قوی رابط وعلاقه مقتله یول کی نماز کے ساتھ واضح بوجائے ہاتی ابحاث آئندہ آئیں گی وان شاء الله تعالی و هو و لی التو فیق.

### باب نقض البيدين من غسل الجنابة

## (عسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے یانی جھاڑ تا)

(• ٢٤) حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم غسلاً فسترته بثوب وصب على يديه فهسلهما ثم صب بيمينه على شؤاله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه و ذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قد ميه فناولة ثوبا فلم ياخذوه فانطلق و هو ينفض يديه:

ترجمہ: حضرت میمونڈ نے فرمایا کہ میں نے بی کریم عظافے کے لئے مسل کا پانی رکھاا ورا یک گیڑے ہے بردہ کردیا، پہلے آپ علی ان نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا ،اورائیس دھویا گھروا ہے ہاتھ ہے بائیں ہم ہاتھ میں پانی لیاا ورشر مگاہ دھوتی اور پانی ڈالا اور چیرہ اور باز ودھوئے ، پھرسر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا مسل کیااس کے بعد ایک طرف ہو گئے اور دونوں پکرکلی کی اور تاک میں پانی ڈالا اور چیرہ اور باز ودھوئے ، پھرسر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا مسل کیااس کے بعد ایک طرف ہو گئے اور دونوں پائی کی اور تاک میں بیانی ڈالا اور چیرہ اور باز ودھوئے ، پھرسر پر پانی بہایا اور سازے بدن کا مسل کیا اس کے بعد ایک جماز نے لگے۔ تشکیل میں کھی گزرچی ہے دائے سے ان جماز نے لگے۔ تشکیل میں کھی گزرچی ہے دائے سے بانی جماز کی میں ہوئے ہوں ہوگئے اور ساز کی سے اور سے معتقی بینی نے لکھا کہ امام بخاری اس حدیث کو اس کیا ہوائے سے اندر ۲ مرتبہ پہلے وکر کر چکے ہیں ، بیسا تو اس موقع ہے اور معتون ہیں بار پھر (چندا جاد ہے اور ہم طریق کو انگر جمہ وعنوان سے لیا ، اور حدیث الباب کے راوی ابو جمز وکا نام جمہ بن میں میں میں میں ہوئے ہوئی کیا ہم جسب سکری مشہور ہوگے ، اور اسکری المروزی ہے ، الفاظ میں جس اور ہم طریق کو انگر جمہ وعنوان سے لیا ، اور حدیث الباب کے راوی ابو جمز وکا نام جمہ بن میں میں وہ سے آسٹین جس انکا لقب '' سکری'' اس لئے نہیں تھا کہ وہ شکر فروخت کرتے تھے بلکہ شیر تی کلام کے سب سکری مشہور ہوگے ، اور بعض نے کہا کہ وہ ایک کہ وہ اسے آسٹین جس شکرا تھا تھے ، اور کی المروزی ہے ، ان کا لقب '' سکری'' اس لئے نہیں تھا کہ وہ شکر فروخت کرتے تھے بلکہ شیر تی کلام کے سب سکری مشہور ہوگے ، اور بعض نے کہا کہ جب الدعوۃ تھے۔

علاً مدنے لکھا '' مناسبت تو ظاہر ہے کہ یہ سب ابواب احکام شل سے بی متعلق ہیں اور مطابقت ترجمہ عدیث سے بھی ظاہر ہے کہ ترجمہ کا فقہی فائدہ کیا ہے؟ تو وہ میر بے زدیک ہے کہ پانی کے جھنگنے جیسے نفل کواٹر عبادت کواکی طریق کھینکنا اور جھنگنا نہ مجھا جے لہذواس کا جواز بتلا دیا ممیا ، اوراس سے اس فخص کے قول کا بھی روہو کمیا جس نے سمجھا کہ حضور علیاتھ نے کپڑے ہے جسم کواس کئے ختک نہیں کیاتھا کہ تارعبادت کواس پر باقی رہنے دیں حالانکہ ایرانہیں ہے ملک آپ نے اس سے احتراز اس کے فرمایا تھا کہ قیش پندمتنکروں کے طریقوں سے دور دہیں ، (عمد میں ہوں) ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حعزت شاہ صاحبؓ نے بھی وضوشل کے بعد تولیہ ورومال کے استعمال کو جائز غیراو لی ہٹلایا تھااس کی طرف محقق بینی نے بھی اشار وفر مایا ہے، واللہ تعمالی اعلم

# باب من بداء بشق راسه الايمن في الغسل

#### (جس نے اپنے سر کے داہنے جھے سے مسل شروع کیا)

( ا ٢٤) حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثاً فوق راسها ثمّ تاخذ بيدها على شقها الايمن وبيديها الاخرى على شقها الايسر.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرہ مایا کہ ہم (ازواج) میں سے کسی کواگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ پانی ہاتھوں میں لے کرسر پرتین مرتبہ ڈالتیں اور پھر ہاتھ میں پانی لے کرا ہے دا ہے جھے کاغسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے ہائیں جھے کاغسل کرتیں

تشری جمعد یہ کو سال ہے کو سے مقاب ہے کو سے معروہ وغیرہ کی طرح مسنون طریقہ داہئی جانب سے شروع کرنا ہے ما فظاہن جرنے لکھایہاں اعتراض ہوسکتا ہے کہ حدیث الباب سے قرجم کے داہنے جانب کو پہلے دھونا فہ کور ہے ، حالانکہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب ہیں صرف سرکے دائنی حصہ کو پہلے دھونے کا ذکر کہا تھا ، مجرمطابقت کی کیا ضرورت ہے ؟ علامہ کر مانی نے اس کا جوائے دیا کہ جم کے داہنے حصہ سے مرادجم مع سرکے ہے لہذا مطابقت ہوگئی کہ مرجمی اس میں داخل تھا ، اس جواب کوفقل کے کے حافظ نے اپنی رائے بیکھی کہ بظاہر امام بخاری نے حدیث میں تاب بار مولیتے تھے ، حدیث میں تین بار اور پھر با کمیں حصہ کو تین بار دھو لیتے تھے ، حدیث میں تین بار اور پھر با کمیں حصہ کواور پھر با کمی کو دھوتے تھے ، چنانچہ پہلے باب من بداء بالحلاب میں بھی یہ بہمراحت گز د چکا ہے کہ حضور تابیقہ نے پہلے مرک داہنے حصہ کواور پھر با کمی کو دھوتے تھے ، چنانچہ پہلے باب من بداء بالحلاب میں بھی یہ بہمراحت گز د چکا ہے کہ حضور تابیقہ نے پہلے مرک داہنے حصہ سے شروع فرمایا، والنداعلم (فق الباری میں ۲۲ میں)

فائدہ مہمیہ: باب ندکور کے تحت امام بخاری نے کوئی حدیث مرفوع ذکر نہیں کی ، بلکہ صرف حضرت عائشہ کے اس ارشاد پراکتفا کیا کہ ہم ( یعنی از واج مطہرات ) میں سے جب کسی کونسل جنابت کرنا ہوتا تھ تو اس اس طرح کیا کرتے تھے ،محقق عینی اور حافض نے لکھا کہ اس ارشاد کو حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہے ، کیونکہ بظاہر حضو علیہ ہے اس پر مطلع تھے۔ (عمد ہ ص ۲۶ م وضح الباری ص ۲۶۲ج)

حافظ نے مزید کھا کہ: اس سے امام بخاری کار مسلک فاہر ہوا کہ وہ تول سحانی سکتا نفعل" (ہم ایسا کیا کرتے تھے) کوحدیث مرفوع کے تھم میں قرار دیتے ہیں ،خواہ وہ اس تعل کوحضور علی ہے زمانہ کی طرف منسوب کرے یانہ کرہے ، اور یہی مسلک حاکم کا بھی ہے (مج الباری س ۲۲۲ ج)

## صحابه کرام کے اقوال دافعال جحت ہیں

ہم پہلے کی جگہ کھے چے ہیں کدامام اعظم اور دوسرے ائر حنفید کی فقد قرآن وحدیث اورآ ٹارِ صحابہ واجماع وقیاس کی روشنی ہیں مرتب و مدون ہوئی ہے اورائر حنفید نے فاص طورے قرآن وحدیث کی تعیین سراد ہیں آ ٹاروا قوال صحابہ سے مدد لی ہے، اور گوامام بخاری نے تالیف اللہ محقق بینی نے بھی ای جواب کو ذکر کیا ہے، اور غالبا انہوں نے علامہ کرمانی نے بھی اس جواب کواس لئے ترجیح دی ہے کہ ب ب من بدا، ب المحلاب والی حدیث میں بدا، و اللہ من بی بات مع شروئیں ہے کہ اس سے مراد سروع نایا خوشبو کا استعال ہے، دوسرے وہاں بھی دعونے کی صورت میں یہ مکن ہے کہ مراد سرکے داہنے حصہ سے شروع کرکے دورے ہوئی وجو یا ہو کہ مکن ہے کہ مراد سرکے داہنے حصہ سے شروع کرکے داہنے حصہ جم کو دھویا ہو کی مناز کرکے نقط ہدا، وہشق داسه الا بھی روایت کی حمہ بی اللہ واللہ تعالی اعلی وعلمہ اتم واقعی، (مؤلف)

صحیح بخاری شریف کی بنیاد مجرد سیح پر رکھی ہے بگر جہاں وہ خود جاہتے ہیں اور اپنے مسلک کی تقویت دیکھتے ہیں ہتو ترجمۃ اسب ہیں اقوال و آٹار کو بھی ضرور لاتے ہیں ،اور یہاں آپ نے دیکھا کہ تول صحالی نہ کورہی کو حدیث مرفوع کے قائم مقام کر دیا ہے پھر حافظ نے اور بھی زیادہ وضاحت امام بخاری وحاکم کے مسلک کی کردی ہے ،اس کی باوجود اہل حدیث پر بیات بیشتر مباحث ومسائل ہیں بڑی گراں گزری ہے کہ حنفیہ نے اقوال وآٹار صحابہ سے تقویت حاصل کی فیا للعجب!

ووسری طرف بہی بات اس دور کے ان متنورین پر بھی جت ہے، جو اتوال و آثار صحابہ کی سجیت ہے اٹکار کے لئے بعض صحابہ ک کمزور یوں کو آثر بناتے ہیں، کیونکہ لغزشوں کی بات بالکل الگ ہے، ندان کو کئی معصوم مانتا ہے لہذاانوار دستنشیات کونمایاں کر کے صحابہ کرام پر جرح وتنقید کا دروازہ کھولنا کسی طرح موزوں نہیں ہے۔"مؤلف''

(۲۷۲) حداثنا اسحق بن نصر قال حدثنا عبدالرزاق عى معمر عن همام بن منبه عن ابى هريرة عى النبى صلى في عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعصهم الى بعص وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالو والله ما يمنع موسى ان يغتيبل معنا الا انه ادر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر حتى نظرت بنو فوضع ثوبه على حجر ففرالحجر بثوبه فجمع موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وقالو والله ما بموسى من باس و اخذ ثوبه و طفق بالحجر ضربا قال ابو هريرة والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر وعن ابى هريرة عن البي صلى لله عليه وسلم قال بينا ايوب يفتسل عريانا فخر عليه حراد من ذهب فجعل ايوب يحتثى في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بى عن بركتك ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطآء بن يسار عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينا ايوب يغتسل عريانا:

مر جمہ: حضرت ابو ہریرہ نمی کریم علیقے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقے نے فرہ یو کہ بی اسرائیل نظے ہوکراس طرح نہا تے تھے کہ ایک شخص دوسرے کود کھتا ہوتا الین حضرت موی تنہا شسل فرہاتے ،اس پرانہوں نے کہ کہ دکا اموی کو ہمارے ساتھ شسل کرنے ہیں یہ چر مانع ہے کہ آپ آ ماس خصیہ ہی ہمتنا ہے، ایک مرتبہ موی علیہ السلام شسل کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کوایک پھر پر کھو یا، استے ہیں پھر کپڑوں سمیت بھا گئے لگا اور موی علیہ السلام بھی اس کے چھے بڑی تیزی ہے دوڑے، آپ کہتے جاتے تھے اے پھر میرا کپڑا، این میں بنی اسرائیل نے موی کو بغیر پوشاک کے دکھی لیا اور کہنے گئے کہ بخدا موی کو کوئی بی ری نہیں ہے اور موی علیہ السلام نے کپڑا پالیا اور پھر کو مار نے گئے، ابو ہریرہ فرمات ہیں کہ دوہ نی کریم عظیفے ہے دوایت کرتے ہیں، آپ نے فرہ یا کہ ایوب علیہ السلام شسل فرہ رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پرگر نے ہیں، آپ پرگر نے ہیں، آپ برگر میاں کے دب خار اس خار داری، اسلام المیں کپڑے ہیں، آپ پرگر میں اس خیر سے نے نازنہیں کر دیا تھا جے تم دکھی دیو، ایوب نے جواب دیا ہاں تیرے غلیہ اور بزرگ کی تشم، لیکن تیری برکت سے میرے لئے ب

نیازی کیونگرممکن ہے اوراس حدیث کی روایت ابراہیم،موک بن عقبہ ہے وہ صفوان ہے وہ عطاء بن یبار ہے وہ ابو ہریرہ ہے اور وہ نمی کریم متابقہ ہے اس طرح کرتے ہیں'' جبکہ حضرت ابوب علیہ السلام ننگے ہوکر عنسل فر مارہے تھے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فر مایا امام بخاری کی غرض اس ترجمۃ الباب سے الگ تھلی فضا کے اندریا ایس جگہ جہاں لوگوں کے آنے جانے کا موقع واحتمال نہ ہوشنل کرنے کا تھکم بتل نا ہے یعنی جواز اور معصیت نہ ہونا ، تا ہم مرائیل ابی واؤ و بیں ہے کہ اگر فضا میں عنسل کرے تو اپنے گر دخط ہی تھنچے لے کیونکہ وہاں بھی خدا کے بندول بیس سے موجود ہوتے ہیں جس سے شرم کرنی جا ہے،

## تسترمستحب

مطلوب شرع تو تستر ہی ہے، گوننہائی میں بصورت مذکور شسل کر بینا معصیت نہ ہوگا۔

# عسل کے وقت تہدیا ندھنا کیساہے؟

حضرت نے فرہ یا کہ بعض عہ ء نے ستر کے استجاب میں تنہ کی کے اندر تہد باند صنے کو بھی داخل کیا ہے، لیکن ہمارے است د حضرت نی الہند فرہائے ہے کہ بیاس میں داخل نہیں ہے کیونکہ تنہائی یا عسل خانہ میں قاتستر بول بھی حاصل ہے، میرے نزد کیا بھی عنسل خانہ میں تہد باند صنے کا قول استجاب محتاج دلیل ہے، اور حضرت مولی علیہ السلام کے قصہ میں بھی تستر تہد باند صبحی کے صورت سے منقول نہیں ہے۔ ''اللہ کی '' پر فرما یا کہ تن سبحانہ وتعالی اگر چہ مخلوق کے کھلے اور چھپے ہم امر پر مطلع ہے، اور س کے لحاظ ہے دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے، تا ہم اوب یہی ہے کہ اس کی ذات ہے بھی (جل مجدو) شرم وحیا کا معاملہ رکھا جائے جس طرح ہوگوں سے کیا جاتا ہے۔

# عرياناعسل كيسام

"بعنسلون عواة" ' پرفرهایا: عَالبَایدواقعہ بنی اسرائیل کا دادی تندین قیام کے زمانے بیس قیش آیا ہے کہ دہاں مجارتیں اور مکان نہ تھے ، حافظ ابن حجرنے لکھا کہ بظاہرا کیک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کوشسل کرناان کی شریعت بیس جائز ہوگا، ورز حضرت موکیٰ علیہ السلام ضروران کو اس سے روکتے اور خود مضرت موکی علیہ السلام تنہا شسل اس کے افضل ہونے کی وجہ ہے کرتے ہوں گے، ہمارے نزد یک ابن بطال وقر طبی کی بیرائے درست نہیں کہ بنی اسرائیل اس بارے میں حضرت موکیٰ عبیہ السلام کی نافرہ فی کرتے تھے، (فتح اب ری ص ۲۲۵ج) ا

# ہر چیز میں شعور ہے

"شوبی حجو" پرفر مایا:اس ہے معلوم ہوا کہ جمادات میں بھی شعور ہے، کیکن وہ فقط علم حضوری کے درجہ کا ہے اور ہر چیز کے اندر شعو رکا ہونا شریعت سے ثابت ہے، جس کا انکار بجز ابن حزم اندلی کے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔

#### ابن حزم كاتفرد

ابن جزم نے کہا کہ جن وانس و ملک کے سواکس چیز میں شعور نہیں ہے اور فلا سفے نے کہا کہ حیوا نات میں توت حا فظ نہیں ہے، فر ایا کہ ان کا بھی بی تول جہل صریح ہے۔

#### عرياني كاخلاف شان نبوت مونا

اس کے بعد بیسوال ہوتا ہے کہتی تعالیٰ نے اس پھر ہے ایسی حرکت کیوں کرائی کہ جس کی وجہ سے حضرت موی علیہ السلام کوعریاں ہونا

پڑا، حالانکہ بوقاحت و بےشری کی بات ایک نبی کی شایان شان نبھی ،اس کا جواب بیہ کدتن تعالی کی مشیت کا اقتضاء ہوا کہ وہ اپنے نبی کو اس عیب سے بری فابت کرد ہے جس کی تہمت وہ لگاتے تھے، پین خصیوں کا دوم (ید دوسراعیب جومرد کائل میں نہیں ہوتا) اور اس کی صورت بغیر اس کے نبھی کہ وہ ان کو عمر یانی کی حالت میں و کھے لیئے ،لہذا حق تعالی نے ندکورہ بالا مصلحت خاصہ کے تحت عربیانی کی حالت میں و کھے لیئے ،لہذا حق تعالی نے ندکورہ بالا مصلحت خاصہ کے تحت عربیانی کو بہتر و نافع جانا بہ نبست تسر کے ،جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کی طرف سے تر ددوشک میں رہے اور ممکن تھا کہ ایسے شکوک کے باعث وہ ان کی نبوت میں بھی یقین نہ کرتے کے ،جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کی طرف سے تر ددوشک میں رہے تا وہ ممکن تھا کہ ایسے شکوک کے باعث وہ ان کی نبوت میں بھی یقین نہ کرتے کے بہاں عیب اور کو کہ انہیاء علیہ السلام کا عربی ہو جانا بھی نہیں ، دومر سے یہ کھٹسل کے وقت عربیان کا طعن واتھام دفع کرنے کے لئے اس فی نفسہ خلاف شان نبوت امر کو گوارا کر لیا حمل ہے۔ خلاف شان نبوت امر کو گوارا کر لیا حمل ہے۔

"والله اندب بالحجو سنة او مبعة ضربا بالحجو "حضرت ابو بريرة فرمايا: والله! حضرت موى عليه السلام ك پقر پر ماركے چه ياسات نشانات اوركيري پر كئين تھيں)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ندب کا ترجمہ ہمارے زبان ہیں لکیریں مناسب ہے، اور میرے نزدیک صرف لکیریں اور نشان ہی پڑے، اس لئے کہ اس پھڑتے ہے چشمول کا پھوٹنا مقدرتھا۔ ورند حضرت موی علیہ السلام کی بحالت غضب اس پر مار پڑنااس کی فناء کیلئے کا فی تھ، سب کومعلوم ہے کہ ایک محف کے حسور فی تھی ہوں گئی ، اور جمارے سب کومعلوم ہے کہ ایک محف کے حسور فی تھی ہوں گئی ، اور جمارے حضور علیہ نے غزوہ احد کے موقع پر ایک محف کی طرف سے صرف نیزہ ہے اشارہ کر دیا تھا تو وہ لڑکھڑ اتا ہوا گر گیا تھا اور شور وواویلا کرتے ہوئے سوختہ جان ہوکرم گیا تھا ای وجہ سے کہا گیا کہ سب سے بدتر مقتول وہ ہے جس کوکوئی نبی قبل کرے، اور اس کے حضور علیہ کے ہاتھوں سے کسی کافل ہونا فابت نہیں ورندوہ بدترین مقتول ہوتا۔

"لاغسنی ہی عن ہو کسک" فرمایا: حضرت ایوب کاسلام مختمرہ انے کے ساتھ ساتھ نہایت مغنی فیز لطیف و برگل اور ثان نہوت کے مناسب ہے ، جس طرح عصائے موکی کے اثر دہاین جانے پرتن تعالی نے ارشاد فرمایا تھا ہدا ہو لاتعظف، اور حضرت موکی نے ہاتھ پر کیڑا البیٹ کراس کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو ثدا آئی الا تعتمد بنا (کیا ہم پر بھروسٹیس کرتے) آپ نے کہا" بدلی و لکنی بشر خلفت من ضعف" (ضرور آپ بر بھروسہ کم میں بشرای تو ہوں کہ کمزوری میری خلقت میں ہے) یا جس المرح حضرت ابرائیم علیائسلام نے بلی و لکن لیطمئن قلبی کہا تھا، در حقیقت بدا نہیا ہی میں ہوئی برحق تعالی کی طرف ہے جوابات الہام کے جاتے ہیں، ورنہ خدائے تعالیٰ کی جناب میں تو کسی کی مجال دم زون بھی نہیں ہے جہ جائیکہ کوئی بات کرتا یا جواب دینا، پھراہیا برجشہ یا برحل جواب، دینا تو صرف ان بی نفوی قد سرکاحق ہے۔

محقق عبنی نے بھی حدیث فدکورے جواز مشی عربیاناللفتر ورہ کوانے نظر الی انعورۃ عندالعترورۃ للمد اواۃ وغیر ہا سنزہ اما نہیا علیہم اسلام عن الاقا نئی والعیج بالظ ہرۃ والباطئة اورنسبت نقص وعیب الی الانبیا م کوایڈ او کا مصداق قراروے کراس ہے بٹوؤے نفر ایت کیے ہے (عدوص ۲۰۹۳ج ۱۵ منبریہ)

سیدہ حضرت سعید بن جبیرے منقول ہے کہ جس پھر پر کپڑے دکھے تھے وہ پھر سفر علی حضرت موک عبدالسلام کے پاس بی رہا کرتا تھ اورونت ضرورت اس پر حضرت موٹی علیدالسلام کے پاس بی رہا کرتا تھ اورونت ضرورت اس پر حضرت موٹی علیدالسلام کے پاس بی رہا کرتا تھ اورونت ضرورت اس پر حضرت موٹی علیدالسلام کے پاس بی رہا کرتا تھ اورونت ضرورت اس معنوں علیہ کہا کہ تھا کہ اللہ تھا کہ الفراد تھا گی انتہا (عمرہ ص ۱۵، ۲۰)

سید اس محض نے حضور میں تھا تھی کہ کرم ہرزت ومقابلہ کیلئے لکا راتھا (مؤنف)

بحث ونظر: حافظ این جرنے لکھا: امام بخاری کے تستر کوافعنل لکھنے سے معلوم ہوا کہ عربا ناعشل صدِ جواز میں ہےاور یکی اکثر علام کی رائے ہےاوراس بارے میں خلاف ابن ابی لیل کا ذکر ہواہے (فتح الباری ص۲۲۲ج ا)

محقق عینی نے لکھا: تستر کے اضل ہونے ہیں تو اختلاف ہی نہیں ہے جیبا کہ امام بخاری نے بھی لکھاا ورخلوت ہیں جواز شل عربانا ہی کے قائل امام مالک امام شافعی اور جمہور علام بھی ہیں ، البتہ ابن لیل نے اس مسلک کی تضعیف کی ہے اور علامہ ماور دی نے اس کوا پی اصحاب شافعیہ کے لئے وجہ وعلمت بنایا ہے اس صورت کے لئے کہ کوئی مخص بغیرا زار کے پانی میں کمس کرنے مخسل کرنے گلے اور اس کیلئے ایک حدیث ضعیف سے استدلال کیا ہے النے (عمد و سے سے ا

# علاوه عسل بإدوسرى ضرورت كيكشف عورة كامسكله

بغیر ضرورت مسل وغیره خلوت میں بھی کشف عورة محرّووتنزیبی یاتح بی ہاورامام شافعی سے تو حرمت کا تول بھی منقول ہے(لائع میں ااج ا) حصر ت کسکونی کا ارشاد

لامع دراری می ااج ایس تقریر مولانا محد حسن کی کے حوالہ سے حضرت کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ ضوت میں خسل کے وقت ترک یا تستر اولی ہے کیونکہ نبی کریم علی نظی نے مجمی خلوت میں تستر نہیں کیا ہے اورا مام بخاری کے قول افضلیت تستر کا محمل یہ ہے کہ ایک مخص اسپے محمر میں تنہا بیٹھا ہوا لکھ پڑھ رہا ہو یا صحرا میں اکیلا ہو، تب اس کے لئے تستر عریانی سے افضل ہے کیونکہ خسل وغیرہ کی کوئی ضرورت اس کے لئے نہیں ہے واملہ احق ان پست حیلی منه.

حضرت يثيخ الحديث دامت ظلهم كاارشاد

مشائخ کااس میں اختلاف ہے کہ صنورا کرم میں افتان کے ساتھ شل فرماتے نئے یا بغیرازار کے، اول کی طرف شخ قدس سرہ کا میلان تعااورانہوں نے اس کیلئے حضورا کرم میں گئے ہے آ بیٹسل کی قلت سے استدلال کیا ہے کیونکہ ازار کے ساتھ تھوڑا پانی کافی نہیں ہوسکتا اورا بن عابدین نے کہانی اکرم میں کے حال ہے یہ ہے کہ آپ بغیرساز کے شل نفرماتے تنے (لائع ص ۱۱۱ج)

حضرت موی علیهالسلام اورایذاء بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کے جس طعن وعیب جوئی کا ذکراہ پر ہواہے ، اس کی تائید بخاری کی دوری روایت سے بھی ہوتی ہے کیونکہ امام بخاری نے کی صدیث آیت بدا بھا اللہ بن احنوالا تکونوا کاللہ بن افوا حوسنی فیو ء ہافہ مدا قالوا (احزاب) کی تغییر میں ذکر کی ہے (بخاری کی صدیث آیت بدا بھا اللہ بن احنوالا تکونوا کاللہ بن افوا حوسنی فیو ء ہافہ مداتی دوسرے امور بھی نقل ہوئے ہیں ، چنانچہ ابن الی حاتم کی روایت علی کی ساب النعیر صحارت ہوا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی الگ ایک بہاڑی پروفات ہوجانے پر نبی اسرائیل نے حضرت موی علیہ السلام پر تہمت لل رکھ دی تھی۔ رکھ دی تھی ، پھر جب جی تعالی نے فرشتوں کے ذریع نوان کے سامنے کردی تو نبی اسرائیل کواظمینان ہوا ، کیونکہ ان پر قبل کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک روایت حضرت ابن عباس اور سدی سے کتب تقاسیر میں نقل ہوئی ہے کہ قارون نے ایک مورت کورو بید دے کر حضرت موئی علیہ السلام پر تہمت زیا لگوائی تھی ، پھر جن تعالی نے اس مورت کے ذریع اس بے بنیا دا تہام کور فع کرا دیا تھا۔

محا كميه: حافظا بن كثيرن احمالات بالاكاذ كركر كے لكھا: ميں كہتا موں كمايذات مرادبيسب امور موسكتے ہيں (بلكدوس بعى جو

الله عالبًا كتابت كي للمن سے يهال بجائے الى كاول موكيا ب، كمالا يعفى (مؤلف)

انوارالباري

امام بخاری نے یہاں حدیث الباب کی روایت بواسطہ عبدالرزاق عن معمرعن ہمام بن منبہ عن الی ہربرہؓ ذکر کی ہے، پھرکت ب النفسیر ص ۸- ۷ میں بواسطه الحق بن ابراہیم عن روح عن عبادہ ،عن عوف ،عن الحسن ومحدوخلاس ،عن الی ہربرہؓ سے ذکر کی ہے

علامة عبدالوہاب نجار نے تقص الانبیاء ہیں ص ۲۸۱ ہے ص ۲۹۱ تک ایذاء بی اسرائیل پر بحث کی ہے اور محرکی ایک علمی بحنہ کی طرف ہے جو حضرت مولیٰ عبدالسلام کے شار کی اتعام کے اتعام کے اتعام کے سام میں اسلام کے شار کی اللہ میں میں مدیث ضرور وارد ہوئی کے لیے قابل دید ہے۔ ہم یہاں تقید کا صرف ایک جز وقتل کرتے ہیں پھر کے کپڑے نے کر بھاگئے کے بارے میں صدیث ضرور وارد ہوئی ہے گئے اللہ میں عوف بھی جی جن جن محمد علی تذہیب المتہذیب میں شیعی رافعنی و شیطان کے الفاظ لکھے گئے ہیں نجار صاحب نے جواب دیا کہ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں تکھاعوف تقد ثبت تصاوراً کرچہ وہ قدری وشیعی تضر مراصی ہے ستہ نے ان سے احتجاج کیا ہے اللے اللہ میں موایت مبتدع غیر داعیہ کے ساتھ احتجاج کو تھے قرار دیا ہے ہذاروایت ندکور سے کے مراصی ہے۔ کہا تھا دیا کے اور علامہ نو وی نے بھی روایت مبتدع غیر داعیہ کے ساتھ احتجاج کو تھے قرار دیا ہے ہذاروایت ندکور شیعے ہے۔

دوسرے بیر کہ بخاری ومسلم میں بیر حدیث اس طریق کے علاوہ اور بھی دوطریقوں سے مروی ہوئی ہے اورعوف کا واسط صرف ایک طریق بخاری میں ہے لہٰذااس کے تسلیم ضعف پر بھی حدیث کاضعف دوسر سے طرق کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے(۲۸۲)

# ضعیف راوی کی وجہ سے حدیث بخاری نہیں گرتی

یدوہی بات ہے جس کا ذکرہم پہلے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد ہے بھی نقل کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری کے رواۃ میں اگر چہ تنکلم فیصہ اشخاص بھی ہیں مگر بخاری کی حدیث ان کی وجہ ہے گرے گی نہیں کیونکہ دوسر سے طرق سے ایسی روایات کی توثیق ہو چکی ہے لہذا مجموعی حیثیت ہے یہ دعویٰ صحیح ہے کہ بخاری کی تمام احادیث قابل احتجاج واستدلال ہیں۔

## فوائدواحكام

محقق عینی نے حدیث الباب ہے جن علمی فوائدوا حکام کا استغباط ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں

(۱) ۔خلوت میں جہاں لوگوں کی نظریں نہ پڑی شنسل وغیرہ کرنے کیلئے عریاں ہونے کی اباحت وا جازت معلوم ہوئی

- (۲)۔ ضرورت کے وقت قابل سترجسم کود کھنا بھی درست ہے مثلاً علاج برائت عیب یا اثبات عیب برص وغیرہ کے لیے جن کے فیطے بغیرد کیھے ہیں ہو سکتے۔
  - (٣) كسى خبركو پخت ظا بركرنے كے ليے صلف كاجواز جيسے يہال حضرت ابو بريرة نے صلف كے ساتھ خبردى ـ
- (سم)۔حضرت مویٰ علیہ السلام کے چند معجزات معلوم ہوئے کہ پتھران کے کپڑے لے کربنی اسرائیل کے بجمع تک چلا گیا حضرت موی علیہ السلام اس کو یکارتے رہے جیسے وہ سنتاا ور مجھتا ہے اور آپ کے عصامار نے کے نشانات پتھر پر فعا ہر ہوئے
- (۵) \_معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء میہم السلام کوخلقی وخلقی مکالات سے نوازا ہے اور ان کوتمام عیوب سے پاک طاہری و نقائص باطنی سے منزہ کمیا ہے
- (١) \_حضرت موى عليه السلام كى بشريت كابھى ثبوت ہواكه اس سے مغلوب بوكر غصر ميں پتحركو مار نے سكے (عمده ٢٥٠٥) پر محقق

عینی نے دوسری روایت الی ہر ریٹا کے تحت مندرجہ ذیل احکام ذکر کئے۔

(۱)۔ابن بطال نے فر مایا اس سے عریاں عسل کا جواز معلوم ہوا کہ کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت ابوب علیہ السلام کوٹڈیاں جمع کرنے پر ملامت کی تکرعریا ناعسل کرنے پرعما ہے بیس فرمایا

(۲)۔اس سے قل تعالی کی مسمنت کے ساتھ صف کرنے کا جواز نگلا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بسلسی و عز تک کہا یعنی خدا کی عزت کی قشم کھائی

(۳)۔واوُدی نے فرمایا کہ اس سے کفاف کی فضیت فقر پر ثابت ہوئی کیونکہ حضرت ابوب عبیہ السلام سونے کی ٹڈیاں وولت کی حرص یا فخر ومباہات کے نظریہ سے نہیں جمع کر رہے تھے بلکہ صرف اپنی ضروریات زندگی کے خیال ہے اور پیغیبر کے بارے میں بیجی خیال نہیں ہوسکتا کہ اس کوالڈرتعالیٰ وہ دولت دینا کی دیتے جو آخرت میں ان کے جصے سے کم کروی جاتی۔

(٣)\_اس علال مال كى حرص كالجمى جوازمعلوم بوا

(۵) غنی کی فضیلت معلوم ہوئی کیونکہ اس کو برکت کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا (عدہ ۲۵۲۵)

سيدنا حضرت موسى عليه السلام اوربني اسرائيل كقرآني واقعات

تنزیبل و تکمیل :سیدنا حضرت موی علیهالسلام و ہارون علیهالسلام بنی اسرائیل اورفرعون، قارون و ہامان کے حالات وواقعات اس قدر اہم ،بصیرت افروز اورعبرت آموز ہیں کہ قر آن مجید کی سے سورتوں کی پانچ سوسے زائد آبات ہیں ان کا ذکر و تذکر ہ ہوا ہے اس لیے بغرض افاد وُعلمی وملی یہاں زیادہ اہم واقعات کو کیج کی طور پر ہیش کیاج تا ہے

وہن کی حالت مسلط ہوگئی مصر کی بادشا ہت قبطی قوم نے حاصل کی اور فراعنہ مصر نے قوم بنی اسرائیل کوغلام بنالیا ایک عرصہ تک بدلوگ ان کی غلامی میں بسر کرتے رہے اور مستضعفین فی الار حن کے مصداق بن کے جیسا کہ آئ بھی بہت ی جگہ مسلمانوں کی حالت ہے معنرت موکی علیہ السلام کی بعثت و رسالت کے وو بڑے مقصد سے ایک فراعنہ وقبطیوں کی اصلاح حال اور ان کو دعوت بی دیا ، دوسرے بنی اسرائیل کوغلامی سے نجات ولا کر پھرارض مقدس کیلر ف واپس کر کے ان کورا و ہدایت دکھلانا۔ تاکہ وہ باعزت و بنی زندگی بسر کر سیسیں اور یہاں سیکھتہ قابل فور ہے کہ فرعون مصر کی غلامی سے نجات ولا کر بھی حضرت بی جل بجدہ اور اس کے پیغیبر برحق نے بیٹیں جا ہا کہ بنی اسرائیل پھرسے مصر بھی آباد ہوں کیونکہ وہ اس وقت ارض مصر کے ماحول بھی رہ کر جوعقا کہ واقال کا بگاڑ بنی اسرائیل بھی پیدا ہو چکا تھا محرت موٹ علیہ السلام کواس کی اصلاح کی نکہ بھی ہدو جہد سے کام لینا پڑا۔

حضرت مولی علیہ السلام کواس کی اصلاح کی نیک نہم میں علیہ السلام کی زندگ کے دودور سے ایک وہ جس کا تعلق مصری زندگی اور فرعون کے جاتے ہیں اور چونکہ حضرت موٹی علیہ السلام کی زندگ کے دودور سے ایک وہ جس کا تعلق مصری زندگی اور فرعون کے حالات الگ لگہ جم کرتے ہیں والدام موقل سے اس کی ہم بردور کے حالات الگ لگہ جم کرتے ہیں والدام موقل سے حالات سے سیدومراوہ جوغرق فرعون کے بعد گائی اس کی اسرائیل ہے متعلق ہا کہ بھی ہدور کے حالات الگ لگہ جم کرتے ہیں والدام موقل سے حالت کہ بھی جو دور کے حالات الگ لگہ جم کرتے ہیں والدام فوق

حالات وواقعات قبل غرق فرعون

حضرت بوسف علیہ السلام کی ولا دت اور تربیت: حضرت بوسف علیہ السلام کے عہد ہے بن اسرائیل: کی سکوت مصری بین تھی حضرت بوسف علیہ السلام کا وافلہ معرتقریبان ۱۰۰ قبل سے بین اور حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانہ کا فوافلہ معرتقریبان افلی اور اس کا بیٹا منفتاح تھا اول کا دور حکومت ۱۳۹۳ھ ق م پرختم ہوتا ہے بہی منفتاح ( فرعون مور) بحقلام میں غرق ہوا ہے۔ جس کی نعش معری بجائب خانہ میں آج تک محفوظ ہے حضرت موی علیہ السلام کا سسد نسب بیہ ہوی بن عمران بن لاوی بن یعقوب اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام کی بیدائش اس زمانہ میں ہوئی کے فرعون اسرائیل لاکوں کوئی کرنے کا تھم دے چکا تھا اور ااس پرختی ہے تمل ہور ہا تھا اس لئے ان کی والدہ اور خاندان والے سخت پریشان تھے کہ ان کی کس طرح حفظت کریں بہمشکل تین ماہ گزار کر بالاخر مجور ہوئے کہ ان کو گھر سے نکال کردو پوٹر کردیں چنا نچہ حسب الہام خداوندی کھڑی کا ایک صندوقی بنا کراور اس پراچھی طرح رفن کر کے آپ کواس میں محفوظ کرے دریائے نیل میں چھوڑدیا۔

میصندوق تیرتے ہوئے شاہی کل کے کنارے جالگا اور شاہی خاندان کی ایک عورت نے اس کو دریا ہے نکلوا کرفرعون کے کل میں پہنچا دیا اور فرعون کی بیوی نے ان کو اپنا بیٹا بنا نیکی آرز و میں رکھ لیا حضرت موک علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پرمقرر ہو کیس تو رات میں ہے کہ دودھ چپٹرانے کے بعدان کوفرعون کی بیٹی کے سپر دکر دیا محیا اور عہد جوانی تک انہوں نے شاہی کل میں تربیت پائی۔

الى الكركت كرام الم الم الم الم الم الم الله و المسلم بقيم المسوك الرحديث كرفهات لا يسونسى سادهما او دا انا بوى من كل مسلم يقيم بيس اظهو السه الم كروالد برركواراورس فاندان والم مرآك تقط اظهو السه الم كروالد برركواراورس فاندان والم مرآك تقط تو حضرت بوسف عليه السلام في المرام مربول سالك مراسك الكروكر و حضرت بوسف عليه السلام في المران كرم المراب الكروكر و المران كرم المراب الكروكر و المران المراب الكروكر و المراب المراب

ے معرت موئی علیدالسلام کی تربیت وغیرہ ریمیس کے دوم عہد میں ہوئی تھی اس کے مرنے کے بعد من مقاح تخت سلطنت پر بینما تھا اورای سے معزت موئی علیہ السلام کے مشہور مناظرات و مکالمات ہوئے ہیں اوراو ہیں غرق ہوا ہے جس کی نعش اب تک قاہرہ کے داراتا ٹار میں محفوظ ہیں اورائیو م ننجیا ک الآبیکا مصداق ہے السلام کے مشہور مناظرات و مکالمات ہوئے ہیں۔ داللہ القرآن مولانا آزاد 19 اسلام کا مصداق ریمیسن و مراکعا ہے وہ میجے نہیں ہے۔ داللہ اعلم ۔ مؤلف

جلد(۹)

## بنی اسرائیل کی حمایت

ہوٹں سنجالتے ہی حضرت موک نے دیکھا کہ ملک ہیں توم بنی اسرائیل کے ساتھ ارباب حکومت کا سلوک امتیازی ہے اور اُن پرطرح طرح کے مظالم ہوتے ہیں چنانچے انہوں نے اس قوم کی نصرت وجمایت شروع کر دی اور بادشاہ وفتت تک حالات پہنچا کر مظالم میں کمی کرانے میں کا میاب ہو گئے وہ اکثر شہروں میں گشت کرتے اور بنی اسرائیل کے حالات معلوم کرتے ہتھے تا کہ ان کی مدوکریں

# ایک مصری قبطی کافتل

ایک دن موی علیہ السلام گشت میں تنے کہ ایک قبطی کود یکھا جوایک اسرائیلی ہے بیگار لینے کے لیے جھکڑر ہاتھا آپ نے اس کو تعدّی سے روکا مگروہ بازندآیا تب نے شعبہ میں آ کرائی کے ایک تھیٹر ماردیا جس کو برداشت نہ کرسکا اور فور آمر گیا

قبطی مصریوں نے ہادشاہ کے یہاں استغاشہ دائر کر دیا تفتیش ہوئی تو حضرت موی علیہ السلام کی نشا ندہی ہوگئی اور آپ کی گرفتاری کا تھم جاری ہوگیا آپ کو بیمعلوم ہوا تو آپ نے مناسب سجھ کرمصر چھوڑ کرارض مدین کی طرف کوچ کر دیا

## حضرت موسى عليه السلام ارض مدين ميس

آپ مدین میں پینچ محتے جومصرے آٹھ منزل ۱۲۸میل دور تھا طبری میں ہے کہ اس تمام سفر میں آپ کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نتھی اور بر ہندیا ہونے کی وجہ ہے یا وُل کے ملووُل کی کھال بھی چھل گئی تھی

## حضرت موسى عليه السلام كارشته مصاهرت

آپ کی ملاقات وہاں ایک شیخ وفت ہے ہوئی ان ہی کہ یہاں مہمان رہاور انہوں نے آپ ہے اپی ایک صاحبزادی صفورہ کا نکاح بھی کردیا جس کا مجرآ تھے یادس سال تک ان کی بکریاں پڑانا قرار پایا اور آپ نے دس سال پورے کردیئے وہاں آپ کے ایک لڑکا بھی ہوا تھا جس کا نام حالت سفر کی مناسبت ہے جیرسون رکھا جس کے معنی غربت ومسافرت کے ہیں

بعثت: ایک دن آپ بکریاں چراتے ہوئے مع اہل وعیال مدین سے بہت دور وادی مقدس کی طرف نکل محے جہاں کوہ سینا کا سلمہ پھیلا ہوا تھا وہاں وادی ایمن میں پہنچ کرآ گ کی صورت میں جلی الہی کے نور کا مشہدہ کیا وہیں اپ کوحل تعالیٰ سے شرف ہم کلای حاصل ہوا اور رسالت ونبوت کی ذمہ داریاں آپ کوسونپ دی گئیں

# أ يات الله دى كني

حضرت موی علیہالسلام کوبطور مجزات نبوت و نشانیاں دی گئیں پر بیضا،عصاءِ سنین نقص ثمرات بطوفان ، جراد بیمل نے فادع به دم ، جو کاظہورا پنے اپنے اوقات میں ہواتفصیل حضرت علامہ عثانی کے نوائد سورہ اعراف میں دیکھی جائے ان میں سے پہلی دوآ یوت عظیمہ ہیں اور ہاتی سات آیات عذاب ہیں واضلہ مصرا ورسلسلہ رشد و مدایت کا اجراء

مصر میں فرعون کے در ہار میں پہنچ کرآپ نے بداخوف وخطر کلمدن کہااور مندرجہ ذیل احکام سائے

(۱)۔ صرف ایک خدار پیفین وایمان لائے (۲)۔ شرک سے تائب ہو۔ (۳) ظلم سے باز آئے بنی اسرائیل کوغلامی سے نجات

ال من متعددا قوال بين كدوه فيخ كون يتعضف القرآن مولانا حفظ الرحمن اورهنف الانهياء (نجار) مين سب اقوال درج بين اوراعيمي بحث كي بيه ولف)

دے کرمیرے ساتھ کردے تاکہ میں انہیں پینیبروں کی اس سرز مین پر لے جاؤں جہاں وہ بجز ذات واحد کے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ ر ہو بہیت الہی برفرعون سے مکالمہ

ال سلسله میں مطرت مویٰ نے فرعون کو ہر طرح ہے سمجھانے کی کوشش کی بہت ہے مرتبداور مختف مجالس میں ندا کرات ہوئے جن میں مصرت ہارون علیدالسلام بھی شرکت کرتے تھے فرعون نے اس دوران خود اپنی رپوبیت کا دعوی کر دیا اور اس کوبھی وہ مصرت موی علیہ السلام کے دلائل مقد کے مقابلہ میں آگے نہ چلا سکا تو اس نے اس راہ ہے جث کرمصری قوم کو مصرت موی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بحراکا نہ شروع کردیا جب اس میں کام یا بی نہ ہوئی تو مندرجہ ذیل صورت سما ہے آئی

ساحران مصري مقابله

حضرت موی علیہالسلام نے عصا کا اڑ دہا بنے کامعجز ہ دکھایا تو فرعون نے اس کوسحر و جاد و بتلایا اورمصر کے مشہور جاد وگر دل کومق بلہ کے لیے جمع کیا مقابلہ ہوا تو اس میں بھی ساحروں کو نا کا می ہوئی اور وہ سب کے سب مسلمان ہوگئے

(۱۱)قتل اولا د کا حکم اور بنی اسرائیل کی مایوسی

فرعون نے دیکھا کہ حضرت موکی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طاقت برابر بڑھتی جارہی ہے اور یہ بالآ خرمیری حکومت اور قوم کے لئے بڑا خطرہ بن جانے والے جیں تو اس نے سابل فرعون مصر کی طرح ایک وفعہ پھر یہ تھم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو بیدا ہوت ہی تقل کر دیا جائے ، بنی اسرائیل اس تھم سے گھبرا گئے اور حضرت موک کہنے لگے کہ ہم آپ سے پہلے بھی مصیبت میں تصاورا بھی اس طرح جیں ، اور برابر مصائب کا سلسلہ جاری رہنے ہی کی صورت ہے ، حضرت موک نے سمجھایا کتم ، یوس نہ ہو، صبر واستقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ و، خدا کا وعدہ سچاہے تم ہی کا میاب ہوگے اور تہمارے دشمن ہلاک ہوں گے۔

(۱۲) حضرت موی علیهالسلام کی قتل کی سازش

ادھر حضرت موی علیہ السلام قوم بنی اسرائیں کی ڈھاری بندھارہ بے تھے اور فرعوں بجھ چکا تھا کہ ان لوگوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے، نہ قلّ اولاد کی مہم سے بچھکام بے گا، اس لئے اس نے حضرت موی علیہ انسلام ہی کے تن کی تجویز پاس کردی، حضرت موی عدیہ انسلام کواس کا علم ہوا تو فرمایا: مجھے خداکی حفاظت کافی ہے میں ایسے متکبروں ہے نہیں ڈرتا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، (لیمنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں سے ڈرنا بردی غلطی ہے، ایسے لوگ بھی مومنوں کے مقابلے پر کا میاب نہیں ہو سکتے۔۔)

(۱۳)مصربوں برقبرخداوندی

اس عرصہ میں جب فرعون کے تھم ہے دوبارہ بنی اسرائیل کی زینداولا قبل ہونے لگی اور حضرت موی کی تو ہیں و تذکیل کی جائے گئی ، تو حضرت موی نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب النبی ہے ڈرایا ، اور وہ ندڈر ہے تو ان پر بارش وسیلا ب کا طوفان آیا ، فرعون اور مصریوں نے گھبرا کرموئ ہے اس عذاب کے ٹلنے کی دعا کرائی ، ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا دعدہ کیے ، جب بیطوفان آپ کی دعا ہے رک گیا تو اپنے وعدہ ہے پھر گئے ، اس کے بعد القد تعالی نے ٹمڈی دل کا عذاب بھیج دیا ، کہ وہ ہرے بھرے کھیتوں کو جائے گئے ، وہ لوگ پھر گئے ، اس کے بعد القد تعالی نے ٹمڈی دل کا عذاب بھیج دیا ، کہ وہ ہرے بھرے کھیتوں کو جائے ، اس کے بعد غلہ کھیتوں سے گھرائے ، اور پہلے کی طرح حضرت موئی ہے التجاء کی لیکن اس عذاب کے ٹل جانے پر پھرائے وعدے ہے پھر گئے ، اس کے بعد غلہ کھیتوں سے گھروں بھر آپ کیا تو القد کے تھم سے غلہ بھی گئوں لگ گیا ، ان لوگوں نے اس عذاب کو پہلے کی طرح ٹلوایا اور بدستور سرکشی پر انزے دے دہ تو

الله تعالی نے ان کے کھانے پینے کواس طرح بے لطف کردیا کہ ہر کھانے اور برتن میں مینڈک نکلنے لگے، اس کے بعد دم کاعذاب آیا کہ پینے کا پانی خون بن جاتاتھا ان کےعلاوہ سنین (قبط) کاعذاب آیا اور نقص ثمرات (مجلوں کے نقصانات) کاعذاب بھی آیا، بمرفرعون اور قوم فرعون کو مسی طرح ہدایت نصیب نہ ہوئی، بلکہ تمرد وسرکشی میں بڑھتے ہی رہے اور آخری اور سب سے بڑاعذاب ان سب کے غرق کا مقدر ہوا۔

# (۱۲) حضرت موی علیه السلام کابن اسرائیل کومصرے کے کرنکلنا اور غرق فرعون وقوم فرعون

حضرت موی علیہ السلام لا کھوں افراد بنی اسرائیل کو (مع سروسامان) لے کرمھر ہے جبرت کرتے ہیں ،اور بجائے ارض مقدس فلسطین کی طرف نظی کے داستے ہے ، جو قریب بھی تھا، بھکم اللی بخ قلزم کا طویل راستہ اختیار کرتے ہیں ،ییسب معرے نکلے ، تو فرعون اور ان کے فلکر نے ان کا تعاقب کیا تاکہ معروا پس آکر پھر بنی اسرائیل کو اور بھی زیادہ مظالم کا تختہ مثل بنا کیں گرخدا کی قدرت و مشیعہ کہ نگر نے ان کا تعاقب کیا تاکہ معروا پس آکر پھر بنی اسرائیل کو اور بھی زیادہ مظالم کا تختہ مثل بنا کیں گرخدا کی قدرت و مشیعہ کہ اسرائیل کے بارہ قبیلے بحرہ قلزم ہیں داخل ہوئے تو ہرایک کے سامنے خشک راستہ تھا، اور سب ایک دوسرے کو دیکھتے اور با تیں کرتے سے سلامت دوسرے کنارے پر بھی گئے ، فرعون اور اس کے لفکر نے راستے دیکھے تو وہ بھی بیچھے لگے ،گر درمیان میں پنچ تھے کہ پانی سب جگہ برابر آگیا اور سب کے سب غرق ہو گئے ، اس طرح حق و باطل کی بیطویل جنگ بالا خرح کی گئے پرختم ہوگئی ،و فلہ الامو من قبل و من بعد .
صروری وضاحت : (۱) حضرت موئی علیہ السلام و بنی اسرائیل بخ قلزم کی شاخ خلیج سؤس سے گزر کے وادی سینا ہیں اس جگہ صروری و وضاحت : (۱) حضرت موئی علیہ السلام و بنی اسرائیل بخ قلزم کی شاخ خلیج سؤس سے گزر کے وادی سینا ہیں اس جگہ

وافل ہوئے تھے، جس کے قریب "عیون موی" کامجر وظاہر ہوااور وہ جگہای نام سے موسوم ہوگئ۔

بیخ عبدالو ہاب نجار نے بھی ای کے قریب عبور کی جگہ تعین کی ہے ، ملاحظہ ہوتضص الانبیاء ص۲۰۳ دومراایڈیشن اور غالبا یہ جگہ سویز واسا عیلیہ کے درمیان ہوگی ، کمافی تنہیم القرآن میں ہے ج۲، واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) تقعی القرآن کی ۱۳۳۸ جانشی عقبہ کے انہیں جانب عرب دکھلایا گیاہے وہ غلط ہے کیونکہ عرب بحرہ قلزم کے انہیں جانب ہے۔ (۳) نبر سویز تقریباً ایک سومیل کمبی ہے ، اور اس کے جنوبی کنارے پر ایک بل ہے جس سے گزر کر وادی سینا اور فلسطین کی ارض مقدی شروع ہوتی ہے اور اب بھی اسی راستے سے عریش وغیرہ بسوں ہے جاتے ہیں

(۳) ۔ ای وادی سینا ہیں واغل ہوکر حضرت مویٰ وہی اسرائیل فارہ ، ایکہ وغیرہ سے گزرتے ہوئے کوہ طورتک پنچے تھے اور توراۃ حاصل کر کے تبعیر وغیرہ ہوتے ہوئے فقے لطین کی ہڑھے تھے کہ تو م بنی اسرائیل نے ہزدلی و بے حوصلگی دکھلائی اوراس کی سزا چالیس سال تک اس وادی کے دشت و بیابانوں ہیں گھو متے رہنا مقررہوئی جب بیدت پوری ہونے کی قریب ہوئی اور پھر آ کے ہڑھے تو کوہ طور پر حفزت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا ، حضرت مویٰ علیہ السلام تو م کو لے کر آ کے ہڑھے، علاقہ مو آ ب تک پنچ اور پورے علاقہ کو حسون و شطیم تک فتح کر آ کے ہڑھے وہ کو الے کر آ کے ہوسے اللام تو م کو لے کر آ گے ہوسے کے خیاں کوہ عبد یم کے قریب آپ کی بھی وفات ہوگئی ، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت بوشع علیہ السلام تو م کو لے کر آ گے ہڑھے اور دیا ہے اور دیا ہے السلام تو م کو لے کر آ گے ہوسے اور دریا ہے اور دریا ہے ادرون کو ہارکر کے شہرار بھاکو فتح کیا جوفلسطین کا پہلاشہرتھا ، پھرتھوڑی ہی مدت میں پورافلسطین ہی فتح کر لیا گیا۔

(۵)۔وادی میں کے ریکستانی علاقہ کے ختم ہونے پرشہر عرایش واقع ہے،اس کے بعد شہر غزہ ہے ( مولدا مام شافعی ) چند سال قبل اسرائیلی حکومت نے عریش تک اپنا قبضہ کرلیا تھا، محرمصر نے سویز کی حالیہ جنگ میں یہود یوں کو چیچے دھکیل دیا تھااور مصر کی قدیم سر مدغز ہ تک دوبارہ قبضہ کرلیا تھا، جہاں یہودیوں کے ستائے ہوئے تقریباً تمن لاکھ تسطینی مہاجرمسلمان بناہ گزین ہیں۔

(٢) في عقبه ك شالى د مان برعقبه (ايلات) كم مقام برحفرت موى وخفر عليها السلام كي مشهور ملاقات موكى بـ

(2) معرے مغربی ست میں ملا ہوا علاقہ لیبیا، پھر الجیریا، پھر مراکو (مراکش) ہے جس کے کنارے پر طبخہ ہے اور یہال بحرابیش کا



الرودي وحداحت ما صنرت موسلی علالیام د بنی بسرائیل بوقل می شاخ فلی سول سے گذرکدها دی مین ا مناکحا مَل بُورِ حَرِيد بي مرب مربی مربی مربی مربی الادروه ماکم ای نام سے درموم بوگئی۔ د ہانہ تھ ہے، اور شالی کنارے پر جبرالٹر (جبل الطارق) ہے جس سے ملا ہوا تیبین وا ندلس کا علاقہ ہے۔

(٨) - حضرت عمروبن العاص مع اسلام الشكر كعرب سعوادى سينا كديمتنانون توجود كرك بى اسكندريد ينج منعادر ملك معركون كيا تعا-

(9) \_معرض اسوان وہ جگدہے جہاں اب مشہور عالم "اسوان بند" دریائے نیل پرتقیر کیا میاہے جس میں ایک کھرب، تین ارب کعب میڑیانی جمع ہوگا، پہلے نیل کا صرف بچاس ارب کعب میٹر پانی معرکی آبیاشی میں کام آتا تفااور باقی سب بحرابیش میں جا کرختم ہوجاتا تھا، اب نیل کا سارایانی بی معرض کام آئے گا، جس سے معرکی دولت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، ان شاءالقد تعالی ۔

(۱۰)۔ دریائے نیل کا ایک سراحبشہ سے لکلا ہے جس کو بلیونیل (النیل الازرق) کہتے ہیں، دوسرایو گنڈا سے لکلا ہے، اور دونوں سوڈان میں پہنچ کر خرطوم پرل مکتے ہیں جیسا کہ نقشہ میں ہے۔

(۱۱) فیلی سوکس کے خالی سرے سے برابیٹن تک پہلے زمانہ یں فیکی تھی کیونکہ نہر سویز نیس بی تھی اورای فیکی کے داست معروشام میں آ مدور فت ہوتی تھی ، بھی راستہ قریب اور بہل بھی تھا، مگر ہا وجوداس کے حضرت موک اس راستہ کوترک کرے بحر قلزم کی فلیج سوئز ہیں سے گزرے یہ بظاہروتی النی سے ہوا ہا اور اس کوشکل کے داستے پر معری فوجی چھاؤٹنوں سے بہتے کے خیال سے قرار دینا، اور پھر بھی یہ کہ ارادہ تو فلیج کے خالی حصدکے پاس گزرنے کا تھا مگر فرعون ولٹکر کے اچا تک بیچھے سے بھی جانے کی وجہ سے فلیج کے اغرر سے ان کوگزر تا پڑا جیسا کہ تعظیم القرآن میں ۱۰۸ اج ۱۳ میں بتلایا گیا ہے، درست نہیں معلوم ہوتا، نہ کوئی اس کا ماخذ طاہر کیا گیا ہے، فوجی چھاؤٹنی اس گرخیر نہ ہوتی، نہ کوئی اس کا ماخذ طاہر کیا گیا ہے، فوجی چھاؤٹنی اس گرخیر نہ ہوتی، نہ کوئی اس کا ماخذ طاہر کیا گیا جا ہوتا، نہ کوئی اس کا معلوم ہوتی ہوتا ہوتا، نہ کوئی اس کا مربع المون قرار دیں قرنیا دہ میں معلوم ہوتی ہوتا ہوتی کی کا رفر ہائیوں کا بی غیر معمولی رشتہ قرار دیں قوزیا دہ می معلوم ہوتا ہے جیسا کر محق امت نے کیا ہو اللہ تعالی اعلم۔ معلوم ہوتا ہے جیسا کر محق امت نے کیا ہو اللہ تعالی اعلی م

(۱۲) عقبداور بحرمیت کے درمیان کاعلاقہ سابق زمانہ میں قوم لوط کاعلاقہ تھا (تنہیم القرآن ص ۵۸ج۲)

(۱۳) فلیج عقبہ کے دونوں کناروں پرمدین کاعلاقہ ہے، جہال حضرت شعیب علیدالسلام کی قوم آباد تھی۔ (تنہیم القرآن م ۵۸ج ۲۰)

(۱۴) خلیج فارس کے شال مغرب میں دریائے د جلہ وفرات ہیں، جن کے درمیان تو م نوح کاعلاقہ تھا۔ (تعنہیم القرآن ص ۵۸ج۲)

(١٥) بحرعرب اورفيج عدن كيشال من قوم عادبستي تمي \_ (تعنبيم القرآن ص ٥٨ ج٧)

(۱۷) قلیج عقبہ کے شرقی سرے پر مدین ہا اوراس کے بیچ جر ( مداین صالح ) جوقوم شود کا علاقہ تھا۔ ( تعنیم القرآن می ۵۸ ج ۲ )

(اس نشان سے جازر بلوے مدید منورہ سے دمشل تک دکھائی گئی ہے جو ترکی دور خلافت میں و 19 و 19 موا و ۱۹ مسال کے عرصہ مسومیل لبی
تیار ہوئی تھی اور جنگ عظیم ۱۹۱ع و میں اس کو پہلے برطانیہ اور پھر ترکوں نے سیاسی مغاد کے تحت تباہ کیا تھا۔ ۱۹۳۸ و میں مرحوم شاہ ابن سعود نے
اس کو دوبارہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا محرکامیا فی نہ ہوئی، اب ۱۹۳۹ و سے پھراس کا کام اعلیٰ پیانہ پرشروع ہوا ہے اور توقع ہے کہ لائن کمل
ہونے پر دوزانہ پانچ جیز رفنارگاڑیاں چلاکریں گی جوایک دن میں ومش سے مدینہ منورہ پہنچا دیا کریں گی اور جے کے موسم میں ۱۳ گاڑیاں چلا
کریں گی جوہ ابزارعازمین جے کوروزانہ مدینہ منورہ پہنچا دیا کروت کیم کی ۱۹۲۸ء)

# حالات وواقعات بعدغرق فرعون

# (۱) بنی اسرائیل کے لئے خور دونوش وسایہ کا انظام

حضرت موی علیه السلام اپنی امت یعنی قوم بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد اور دوسرے مسلمانوں کومصر کے دارالکفر والشرک ہے

آ زادی دلاکر جب سیح وسلامت وادی سینا بی اتر می اور پھھدت کے لئے وہیں کوہ طور کے قریب ان کی بود وہ ش مقدر ہوگئ تو اس کیلئے لئے وہی دوق ہے آب و کیاہ تقریباً پانچ سومیل لیے میدان میں شدیدگری کے سبب سے پہلے تو پانی کا مطالبہ پیش آ یا اور حضرت موکی علیہ السلام کی استدعا پرخ تعالیٰ نے ان کو مجزہ عطا فرہا دیا کہ زمین پر جہال بھی اپنا عصا ماریں وہاں سے پانی اہل پڑے، چنانچ ایسا کرنے پر بی استدعا پرخ تعالیٰ نے ان کو مجزہ عطا فرہا دیا کہ زمین پر جہال بھی اپنا عصا ماریں وہاں سے پانی اہل پڑے، چنانچ ایسا کرنے پر بی اسرائیل کے ہارہ قبیلوں کیلئے بارہ چشمے بہنے گئے جوعیون موی کہلائے ،اس کے بعد کھانے کا سوال ہوا تو من وسلوی اتر نے لگا، گری سردی سے بہنے کی ضرورت پیش آئی تو بادلوں کا خصوصی سریہ رحمت مرحمت ہوا اس طرح کہ جب وہ سفر کرتے تب بھی ہدل سائبان کی طرح سریہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے تھے (لہذا یہ جبیر موز دن نہیں کہ پھی مدت کے لئے مطلع ابر آلود کر دیا گیا تھا)

## كوه طور برحضرت موى عليهالسلام كااعتكاف وجيله

حق تعالی نے معزت مولی علیہ السلام کوکوہ میں پر طلب فر مایا تا کہ انہیں ہی اسرائیل کے لئے شریعت عطا ہو، اس سے قبل معزت موی علیہ السلام نے معنوت موں علیہ السلام نے حسب ارشاد خداوندی پہاڑ پر ایک چلہ شب وروز عبادت میں گزارا تا کہ وتی الہٰی کی ذمہ داریاں سنجا لئے کے قابل ہو سکیل ۔

# (٣) بني اسرائيل کي گئوساله پرستي

حضرت موی علیہ السلام ابھی توراۃ لے کر واپس نہ ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل نے سامری کی تلقین سے گؤ پوج شروع کر دی تھی ،
سامری گوظا ہر میں مسلمان تھا مگراس کے دل میں کفر وشرک رچا ہوا تھا ،اس لئے اس نے حضرت موی علیہ السلام کی غیر موجودگ سے فائدہ
اٹھایا ایک بچشر ابنا کراس میں حضرت جرائیل کے پاؤس کے نیچے کی شھی بجر خاک اٹھائی ہوئی ڈال دی ،جس کے بعد اس میں سے بچسڑ ہے ک
سی آ واز نکلنے گئی اورلوگ اس کو خدا سمجھ کر پو جنے گئے (فوائد شاہ عبد القادر ؓ) اور روح المعانی ص۲۵۳ ج۱۲ میں ہے کہ اثر الرسول سے مراوائر
فرس الرسول ہے ، یا اثر فرس جرائیل بھی چونکہ اثر جرائیل ہی ہے ،اس لئے اثر رسول کہا گیا۔

اس کے بعدصاحب دوح المعانی نے لکھا کہ بی تغییر محابہ وتا بعین اورا کر مفسرین ہے منقول ہے بھرا بوسلم کی تغییر نقل کر کے اس کی تعلیظ کی قصص القرآن میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے تغییر الجی مسلم کو مرجوح قرار دیا ہے اور لکھا کہ آیت قرآنی کا سیاق وسبق اور قبول حق و ترک حق کے متعلق مختلف مقامات میں قرآن مجید کا اسلوب بیان دونوں امور ابوسلم کی تغییر کا قطعاً انکار کرتے ہیں اور اس کو تاویلی محف ظاہر کرتے ہیں۔ الح عی سم ۱۳ سے جاہر محال جہور کی تغییر ہی سے ہے اور قرآن مجید کے اسلوب بیان کے مطابق ہے (۲۵ سے ۱۷) و اضح ہوکہ مولانا آزاد نے بھی ترجمان القرآن میں محمد سے ابوسلم کی تغییر انقیار کی ہے ، اس کے بعد تفہیم القرآن و کہمی گئ تو اس میں مفسرین کے دونوں گروہ کی تغییر القرآن و کہمی گئ تو اس میں مفسرین کے دونوں گروہ کی تغییر السام کی باز پرس پر سامری نے یہ بات بنائی الح ، اور سامری ایک فتنہ پر دافت فت پر دائے الگ کسی ہے ، کہ قرآن مجید کے اور سامری ایک فتنہ پر دافت فت برداؤتنی مقا ، جس نے بلکہ دومون سے محمد ایک و تنہ ہیں گئی تو بات بنائی الح ، اور سامری ایک فت پر داؤتنی تھی ، جس نے خوب سوچ بجھ کرایک زبر دست مکر دفر یہ ہی ہی ہی ہیں کیا کہ سونے کا بھر ابنا کراس میں کی تد ہیر ہے بھر نے اسلام کے سامنے ایک پرفریب داستان گھر کر دکودی الح ، قرآن اس سارے معالے کوسامری کے فریب ہی کی حیثیت سے چیش کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے بطور دافتہ بیان نہیں کر دہا۔ (م ۱۱۱۵ سے ۱۲ می مقام سے سارے معالے کوسامری کے ذریب داستان گھر کر دیا۔ دستان کا دیان سارے معالے کوسامری کے ذریب ہی کی حیثیت سے چیش کر رہا ہے۔ اپنی طرف سے بطور دافتہ بیان نہیں کر دیا۔ (م ۱۱۵ سے ۱۳ می معالی کے دریا کے دونوں کر دیا۔ دستان کی کوسیار کی کے دونوں کر دیا ہے۔ انہا کر دیا ہے۔ انہا کر دیا ہے۔ انہا کو دونوں کر دیا ہے۔ دونوں کر میا ہے کا بھر کر دیا ہے۔ دونوں کر دیا ہے۔ دونوں کر دونوں کر دیا ہے۔ دونوں کر دیا ہے۔ دونوں کر دو

الى ابن كثير م 40 ج الى بكر وه غمام ابركا سابية بمارے ما مابرول كرسابيے زياده شند ااور خوشكوار تما اور وه غمام وى تما بس بس بدرك موقع بر ملائك كا مزول بواتفااور جس بيس تق تعالى جل ذكره كي تشريف آورى بوگى ( هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الفعام و المدلاتكة ) حضرت ابن عباس ف فرما يا كدونى بني اسرائيل كيساته ميدان تييش تمان واف " محرجس استبعاد ہے آن مجید کو بچانے کیلئے تیسری رائے پیدا کی گئے ہے، وہ کہاں تک رفع ہوا جبکہ عملا جسیدائے حبو اد تصریح ہے اورخود مولا نا کو بھی بیت نیم ہے کہ سامری نے کسی تدبیر ہے آواز پیدا کر دی تھی، پھروہ کرامت تھی یانہیں اور کس کی تھی ،اسی طرح دوسرے امور پر مزید خور کرنا تھا ہوں ہی قدیم مفسرین کی تغلیط مناسب نہتی ۔۔وائند تع الی اعلم

(۴) شرک کی سزا کیونگرملی

حضرت موی علیہ السلام نے حق تعالی کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ بنی اسرائیل کے شرک یعنی گؤپو جا کی سز امعلوم کریں جواب ملاکہ
اس کی سزاختل نفس ہے اورنسائی شریف میں ہے کہ مجرم اپنی جانوں کو ختم کریں اس طرح کے برخض اپنے قریب ترین عزیز کو اپنے ہاتھ سے
قبل کرے ، مثلاً باپ مبنے کو، بیٹا باپ کو، بھائی کو، بنی اسرائیل کو بیٹم مانٹا پڑا اور تو رات میں اس طرح قبل ہونے والوں کی تعداد تین ہزار
مذکور ہے ، جبکہ اسلامی روایت میں اس سے بہت زیادہ ہے ، تغییر ابن کثیر میں تعداد ستر ہزار مروی ہے ، حضرت موی علیہ السلام کی وعاسے بیسز ا
باقی لوگوں سے اٹھادی کی اور ان کی خطا محق تعالی نے یوں بی معاف فرمادی ، تعبیہ کی گئی کہ آئندہ ہرگز شرک نہ کریں۔

(۵) سترسرداران بني اسرائيل كاامتخاب اوركلام الهي سننا

حضرت موی علیدالسلام نے ان قصول سے فارغ ہوکر بنی اسرائیل پرایمان وعمل کے لئے تو رات پیش کی تو انہوں نے کہ کہ ہم کیے یعین کریں کہ مید نظرت موک علیہ السلام ہے؟! ہم تو جب مانیں گے کہ خدا کو بے جاب رکھ لیس ، اور وہ ہم سے کے کہ بیتو رات میری کتاب ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ حتی نوی اللہ جھڑ ہ کا یمی سے جرہم نے کیا۔

تفیرابن کیرس ۱۹۳ تامیں ہے کہ حضرت قادة اور رہے بن انس نے کہائی نری اللہ جمرة ای عیانا اور ابوجعفر نے رہے بن انس نقل کیا ہے کہ جوستر آدی حضرت موی کے ساتھ طور پر گئے تھے، اور تن تعالی کا کلام بھی س بے کہ جوستر آدی حضرت موی علیہ اللہ ہے ہوں اس بے کہ جوستر آدی حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا لمو شنت پرانہوں نے ایک آوازی اور بے ہوش ہو گئے ، سدی نے کہا کہ مصاعقہ سے ان سب کی موت ہوگئی ، حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا لمو شنت العمل من قبل و ایای اتھ لکت ہما فعل السفھاء منا، حق تعالی نے فرمایا کہ بیسب بھی شرک کرنے والوں میں سے تھے، تا ہم حضرت موی علیہ السلام کی دعاسے پھر زیدہ ہوگئے ، اس طرح کہا کہ ایک زیدہ ہوتا تھا اور ایک دوسرے ودیکھتا تھا کہ کیے تی اٹھتا ہے۔

آبن جررے اس طرح روایت ہے کہ سر آ دمی جب طور پر پنجے تو انہوں نے مویٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں رب کا کلام سنوادی، جب حق تعالیٰ کومویٰ علیہ السلام ہے کلام کرتے ہوئے س چکے تو پھر کہا۔ لن نو من لک حتی نوی اللہ جھوۃ، پھر صاعقہ آیا، اس سے سب مرمے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی التجاؤں ہے پھرزندہ ہوئے، الخ (تغییرابن کیرص ۹۴ ج)

(۲) بنی اسرائیل کا قبول تورات میں تامل

سترسرداران نے جب اپن قوم کو جا کر سمجھایا اور سارا قصد سنا کر حضرت موی علیہ السلام کی رسالت اور تو رات کے کلام اللی ہونے کا یعنین دلانا چاہااوراس وقت بھی وومعانداندوش سے بازندآ ئے تواس پر شتی جبل کا واقعہ پیش آیا۔

#### نتق جبل كاواقعه

حافظ ابن کیرنے اپنی تغیر میں ۲۲ج میں آیت واڈ نتیف المجبل کے تحت محابہ کرام سے بیفیرنقل کی ہے کہ حضرت موی اللہ ترجمان القرآن میں ۲۲ج ایمی ہے کہ حضرت موی اللہ ترجمان القرآن میں ۲۲ج ایمی ہے، جب تک کہ محلے طور پرالڈکو (تم سے بات کرتا ہوا) ندد کھ لیس بندیم القرآن میں کے جامی ہے، جب تک کہ اللہ آتھ موں سے طانیہ خداکو (تم سے کلام کرتے ) ندد کھ لیس، خاہر ہے کہ یددونوں ترجے توسین کے ذریعہ دوسرات مورد سے جیں، جس کی محت میں تا کہ اللہ ہی کہ اسرائیل کا مطالبہ خود خدائی کود کھنے کا مان لیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے اور بے ضرورت بریک لگا کردوسرامنہوم پیدا کرنے کا کیا جواز ہے۔ "مؤلف"

علیہ السلام تورا ۃ لے کربنی اسرائیل کے پاس پہنچے، اوراحکام الہی سنائے تو احکام ان پرشاق گزرے، اس لئے ان کے مانے سے انکار کرویا ، اس پرخی تعالیٰ نے ان کے سروں پرکوہ طور کوفرشتوں کے ذریعے اٹھا کراونچا کرویا تا کہ وہ ڈریں کہ اگرا دکام تورات کی اطاعت نہیں کریں گئے اس پہاڑ کے پنچے دب کرفتا ہوجا کیں گے۔ کا نہ ظلۃ وظنوا انہ واقع بھم ( کو یا وہ ان پرسائبان ہے وہ ڈرے کہ ان پر آگرے گا) نہائی شریف میں ہے کہ فرشتوں نے کوہ طور کواٹھ کربی اسرائیل کے سروں پر معلق کردیا تھا آگے ہے کہ جب بنی اسرائیل نے احکام الہی مانے میں تال کیا تو حق تعالی نے جبل طور کووی کے ذریعہ تھم کیا، جس سے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر آسان میں معلق ہوگیا، اور بنی اسرائیل کے سروں پر تال کیا اس سے خوفز دہ ہو کردہ ہو کردہ موکر دہ سے دول میں گرائی ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے سروں پر لئک گیا، اس سے خوفز دہ ہو کردہ موسر سجدوں میں گرگئے اوراطاعت قبول کی (ابن کیرس ۲۳۲۱)

سورہ اعراف میں نتق جبل کا لفظ ہے، یعنی جڑ ہے اکھڑ کرہٹ جانا ، ادرسورہ بقرہ میں رفع الطّور کا لفظ ہے بیعنی اپنی جگہ ہے اٹھا نا مگر اس مطلب کوخلاف عقل خیال کر کے بعض لوگوں نے بدل ٰ دیا ہے۔

# بیصورت جبروا کراه کی نگھی

مفتی عبدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ بیہ جبروا کرہ کا معاملہ نہ تھا ، بلکہ آیت اللہ کا آخری مظاہرہ تھا جوان کی رشد و ہدایت کی تقویت و تا سُیہ میں کیا گیا (تقص القرآن ص ۷۷م ج1)

اس اعتراض وجواب کی زحمت سے بہتے کے لئے ایک دوسرا راستہ بھی ہے جوتفہیم القرآن میں اختیار کیا گیا ہے اور ہم نے حاشیہ میں اس کوفٹل کر دیا ہے۔

(٨) ارض مقدس فلسطين ميس داخله كاتحكم

توراۃ ملنے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو تھم ملا کہا ہے آ باؤاجداد کے ملک فلسطین کو فتح کرواورو ہیں جا کر بودو باش کرو، مگرانہوں نے کہا کہ دہال تو بڑے فلا کم لوگ بستے ہیں، جب تک وہ دہاں سے نہ نکل جا کیں ہم وہاں نہیں جاسکتے ،حصرت موکیٰ علیہ السلام کے خاص محانی بوشع وکالب نے ہمت دلائی کہ خدا پر بھروسہ کر کے چلو، تم ہی غالب ہو گے، تگر بنی اسرائیل پر بدستور بر دلی و پست ہمتی جھائی رہی اور

۔ لے ترجمان القرآن مس ٣٣ ج٢ مل ہے' اور جب ای بواتھ كہ ہم نے ان كے اوپر پہاڑكوزلزله ملى ڈاراتھ، كو يا ايك سائبان ہے (جو لل رہا ہے) اور وہ ( دہشت كى شدت ميں ) سجھتے تھے كہ بس ان كے سروں پرآ گرا'' مولا تا حفظ الرحمان صاحب نے نكھا كہ پینل كردہ معنى صاف بول رہے ہيں كہ وہ منطوق قرآنی كے خلاف تھنے تان كر بنائے مجے ہيں ( فقع س القرآن م س سے سے ہ)

تغییم انقرآن م ۹۵ ج ۳ شریمی بجائے احادیث واقوال محابہ کے بائبل کی عبرت نقل کی ٹئے ہے جس میں پہاڑ کے زور سے ملنے کا ذکر ہے گویا وہی زلزلہ والی بات پھی جس کومولا نا آزاد نے افتتیار کیا ہے۔

آ مے موہم الفاظ ہیں کہ عبد لیتے ہوئے خارج میں ان پرا بیاماحوں طاری کر دیا تھا کہ جس میں آئیں خدا کی جلامت وعظمت اوراس کے عبد کی اہمیت کا پوراپورااحساس ہو، فلاہر ہے کہ ان الفاظ کو بائبل کی ذکورہ بالانقل کردہ عبارت کے بعد پڑھنے والا دوسرامطلب لے گااورا کریپی عبارت ہماری نقل کردہ مفسرین کی تغییر کے بعد لایاج ئے تو اورمطلب ہوگا۔

سر سعد سیج بالمعا کیا:۔ بیگمان ندکرنا چاہیے کہ وہ (بنی اسرائیل) ضداکے بیٹا تی ہا ندھنے پرآ مادہ ندیتے ،اورانہیں زبردتی خوفز دہ کرکے اس پرآ مادہ کیا اس کے بعد بیجی لکھا کیا:۔ بیگمان ندکرنا چاہیے کہ وہ (بنی اسرائیل) ضداکے بیٹا تی ہا ہوئے ہی گئے جم کرامند نے معمولی طور پران سے عہد واقر ارلینے کی بج کے مناسب جانا کہائی حہد واقر ارکی ایجی طرح محسوں کرادی جائے ، تا کہاقر ارکرتے وقت آئیس بیاحہ س رہے کہ وہ کس قادر مطلق ہستی سے اقر ارکر رہے ہیں اوراس کے ساتھ بدع ہدی کرنے کا انجام کیا بچھ ہوسکتا ہے۔

( کوٹ) واقعہ کی جبل کی تغییر میں آپ نے دیکھا کہ بنسبت ترجمان کے تغییم میں تحقیق کا ایک قدم تو ضرورا سے بزرہ کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگراس طرح ہم آ زادتغییر کاطریقہ اپناتے رہے، لین احادیث وآٹار محابہ دتا بعین سے قطع کر کے معانی دمغا ہیم قرآن مجید کی تعیین کرتے رہے قوبالاً خراس کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت موی علیالسلام نے زیادہ زوردیا تو کہنے ملکے تم اپنے خدا کے ساتھ جا کرخودی اس کوفتے کرلوہم تو یہاں ہے آمے سرکے دالے ہیں ہیں۔ (9)وا دی تنبیمیں بھٹکنے کی سز ا

اس پرخل تعانی کی طرف ہے عمّاب ہوااور نی اسرائیل کے لئے بیسزامقرر ہوئی کہ چالیس سال تک ای وادی سینا کے بیابا نوں اور صحرا دُں میں بعشکتے پھریں مےاورکوئی عزت وسر بلندی کی زندگی ان کومیسرنہ ہوگی۔

حضرت موی علیدالسلام نے دعا کی کدالی بدکار قوم سے ان کوالگ کر دے گرفت تعالیٰ کو بیمی منظور نہ تھا، کیونکدان کی ہدایت و رہنمائی کی صورت بھی بغیر حضرت موی علیدالسلام و ہارون علیدالسلام کے نہتی ، دوسرے نئ نسل کی تربیت سیح کرنی تھی تا کہ وہ ارض مقدس کو فتح کریں اس لئے وہ دونوں بھی آخرتک نی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے اور جو واقعات آئندہ پیش آئے اب وہ آٹے لکھے جاتے ہیں۔

(۱۰)واقعهل وذنح بقره

ایک مرتبہ نی اسرائیل میں کوئی قبل ہو گیااور قاتل کا پید چلناد شوار ہو گیا باہمی کشت دخوں کی نوبت آئی تو حضرت موئی علیہ السلام کے طرف رجوع کیا گیا حضرت موٹی علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا ، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ایک گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے جمال کے مقتول زندہ ہو کرخود ہی اپنے قاتل کا نام ہتلادے گا، بہت ہجھ دوو کد کے بعدوہ ذرج کا میں محدود کہ کہ محدود کہ کہ تعدوہ ذرج کا میں معتول نے دندہ ہو کر ساراواقعہ ہتلایا ، اس طرح بوری قوم خانہ جنگی سے نے گئے۔

اس دا تعدیش علاوہ حق تعالیٰ کی عظیم قدرت وعظمت کے اظہار کے ،ان بی لوگوں کے ہاتھوں سے بقرہ کو ذرج کرانا بھی مقصود تھا جو ایک مدت تک اس کی پرستش کر چکے تھے، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے لکھا کہ'' ان آیات (متعلقہ ذرج بقرہ) کی وہ تفاسیر جو جدلید معاصرین نے بیان کیس جیس، نا قابل تسلیم جیس اور قرآن عزیز کے منطوق کیخلاف'' (فقص القرآن میں جیس، نا قابل تسلیم جیس اور قرآن عزیز کے منطوق کیخلاف' (فقص القرآن میں جیس، نا قابل تسلیم جیس قدیم مفسرین کے بیان کردہ مفہوم کی بی تصویب کی تئی ہے۔

#### (۱۱) خسف قارون کا قصبه

قارون حضرت موی علیدالسلام کے حقیق چیازاد بھائی تھا،اوروہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ مصرے نکل آیا تھا(بائیل بھی بھی ای طرح ہے کمانی تفہیم القرآن میں ۱۲۵ج ۳) بظاہر مسلمان تھا محرسامری کی طرح وہ بھی منافق تھا، بہت بڑا دولتند تھا،اور جب حضرت موی علیہ السلام نے زکو قادصد قات کا تھم دیا تو آپ کی کھی مخالفت پراٹر آیا، آپ کی تو جین کرنے لگا اور بنی اسرائیل کو بھی ستانے لگا، بلاآ خرحی تعالی کے عذاب کا بھی ستحق ہوا کہ مع اپنے مال خزانوں کے زمین میں جنس کیا مفسرین نے دوقول کھے جین محر حضرت شاہ صاحب کی رائے و تحقیق بھی ہے کہ بیدوا تعدوادی تیک ہے مصر کے زمانے کا نہیں ہے۔واللہ تعالی اعلم

(۱۲)ایذاین اسرائیل کاقصه

جیما کہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کی رائے کہی ہے کہ بدوا قعہ مذکورہ حدیث الباب بھی وادی تید کائی ہے،

الى ترجمان القرآن م ٣١٩ جا يل ہے: ہم نے تكم دياس مخص پر (جونی الحقیقت قاتل تھا) مقتول كينفس (اجزائے جسم) سے ضرب لگاؤ جب ايسا كيا كميا تو حقیقت كال كئی اور قاتل کی مخصیت معلوم ہوگئی ہم کو پابقرہ اور ذرخ بقرہ سے اس واقعیق كاكو كی تعلق نہيں ہے اور نداس واقعہ بس احیاء موتی كى كوكی نشانی و كھائی گئى ہے، بقول مولانا حفظ الرحمٰن صاحب اس واقعہ كوا چنجا بجھ باطل كراورد كيك تاويلات كى بناہ لينے كی ضرورت بجی گئے ہے۔ اگر چدایذا و کے اندر دوسرے واقعات بھی داخل ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کی گؤسالہ پرتی ، قبول تو رات سے انکار ، ارض مقدس میں داخلہ سے انکار من وسلویٰ پر ناشکری ، وغیر وکون می چیز ایسی تھی کہ آپ کی ایذ اءاور روحانی اذبت کا موجب نے بنتی ہوگی ؟

# (۱**۳**) واقعه ملا قات حضرت موی وخصرعلیهاالسلام

اس ملاقات کا تذکرہ انوارالباری ص۰۰ج میں بھی آچکا ہے، یہاں مزید تحقیق درج کی جاتی ہے،اس سسد میں دوامرلائق ذکر میں ، یہ واقعہ غرق فرعون سے پہلے کا ہے یا بعد کا ،اور ملاقات کی جگہ کون سی ہے،ہم نے حضرت شاہ صابب کی رائے و تحقیق انوارالباری ص۱۰ جسم کے معتبر کی معتبر ایلہ ) میں اور دیس سے چل کرفینج بحرقلزم کوعور کر کے عقبہ (ایلہ ) کے مقام پر حضرت خطر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔

"تغہیم القرآن میں بیواقعہ لل غرق فرعون اور زمانہ قیام مصر کا بتلایا گیا ہے اور اس کی وجوہ ذکر کی ہیں جن پرہم بحث کریں ہے ، اس طرح مجمع البحرین اس میں مقام خرطوم کوقر اردیا ہے ، جوسوڈ ان میں ہے ، اس پر بھی ہم کلام کریں گے داللہ الموفق

# ملاقات كاواقعه كس زمانه كايج؟

تغییم القرآن می ۱۳۳۳ میں ہے کہ' فرقون کی ہلاکت کے بعد حضرت مولی علیہ السلام بھی مصر میں نہیں رہے بلکہ قرآن اس کی نفرج کرتا ہے کہ مصر سے فروج کے بعدان کا ساراز مانہ بینا اور تیہ میں گزرا'' اس سلسلہ میں زیادہ میجے رائے ابن عطیہ کی ہے جسکوعلامہ آلای صاحب روح المعانی اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی اختیار کیا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پھر مصر میں واخل نہیں ہوئے بھی بات ہم انوارالباری میں ۱۰ جسل میں گئے آئے ہیں لیکن اس سے صاحب تغییم کا ذہن ادھ بھی چلا گیا ہے کہ'' بی مشاہات حضرت مولی علیہ السلام کوان کی نبوت کے ابتدائی دور میں کرائے گئے ہوں سے کیونکہ آغاز نبوت ہی میں ان انہیا وعلیہ السلام کواس طرح کی حضرت مولی علیہ السلام کوان مشاہدات کی ضرورت اس زمانہ میں چیش آئی ہوگی جبکہ بی تعلیم و تربیت درکار ہوا کرتی ہو، دومرے ہی کہ حضرت مولی علیہ السلام کوان مشاہدات کی ضرورت اس زمانہ میں چیش آئی ہوگی جبکہ بی اسرائیل کو بھی ای طرح کے حالات سے سابقہ چیش آر ہاتھ ، جن سے مسلمان مک معظمہ میں دوجارتھے ، ان دو وجوہ سے ہمارا قیس ہے کہ امرائیل کو بھی ان کی اسلمہ جاری تھا، اگر ہمارایہ قیاس دوست ہوتو بھر پھر ہی گمان کیا جاسکتا ہے کہ عالب حضرت مولی علیہ السلام کا بیسفر سوڈان کی جانب تھا اور بھیج البحرین سے مرادہ و مقام ہے جہاں موجودہ شہر خوام کے قریب دریائے نیل کی دوبری شاخیس البحرال بیش اور البحرالازر آن آکر ملتی ہیں''

پہلامقدمہ بھی تفاء اگر چہ زیادہ میں بہت کہ حضرت موی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر نہیں لوٹے ،لیکن صرف حضرت موی علیہ السلام کے مصریں پھر کسی وقت بھی کسی غرض سے ندآ نے کی نفی قطعیات سے نہیں ہوسکتی۔

اس کے بعد دوسرا مقدمہ مشاہدات والمحل بحث ہے اس لئے کہ واقعہ کی نوعیت تو بتلا رہی ہے کہ وہ آخری دور نبوت کا ہے جبکہ حضرت موک عدید السلام پوری طر<sup>ع</sup>ح علوم نبوت وشریعت حاصل ہو کرکامل وکمل ہو چکے تھے۔

اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جامع میں وعظ وارشاد کے ذریعہ علوم وحقائق کے دریا بہارے تقے خود بھی یہی سمجھتے تتھے کہ میں اس

ا عالبادادی سینا سے فلیج مقبدے مشرقی حصد پرجانے کے لئے کشتی کا راستہ مقرر تھا الدوای راستہ عقبہ کے مقام پر پہنچ ہیں، کیونکہ فلیج مقبہ کے شرق میں تجاذے عراق ومعروشا مکا راستہ عام تھا ہاں کے برخلاف فشکلی کے داستہ میں الدو تعالی اللم ۔ راستہ عام تما ہاں کے برخلاف فشکلی کے داستے سے دادی میں ناکے لئی دو تی ہیا اور دادی حید میں ہیا ہے اور میں میں ا سالت کتب تصدی قرآن میں بھی اس و تعد کو بعد فرق فرمون اور دادی حید میں تھا جائے کے بعد کے قصص دوا تعدام میں کھھا ہے (بقید ماشیدا محلے صفر پر) وقت سب سے بڑاعالم دنیا ہوں کہ نبی اعلم امت ہوا ہی کرتا ہے اور دوسر ہے لوگ بھی ان کوا یہ ابی خیال کرتے تھے اس لیے عالم جرت میں یہ سوال کر بیٹھے کہ کیا آپ سے زیادہ بھی علم والا کوئی فض و نیا ہیں ہے؟ حضرت موئی علیہ السلام نے غالبازیادہ فور وقعق کے بغیر سادہ و برجت ہواب دخیس "سے دیے دیا اور چونکہ اس کے ساتھ واللہ تعالی اعلم بھی نہ فرمایا وہاں سے منا قشانظیہ ہوگیا جس کی تفصیل الوار الباری ہیں ہو بھی ہے اسکے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی طاقات اور مشاہدات جیبہ پیش آتے ہیں تو ان حالات ہیں تو ہمار نے زدر کیے عقلی وقیاس روسے بھی بیرواقعہ تری وور نبوت کا ہونا چاہیے بھر جیسا کہ ہم الوار الباری ہیں لکھ بھی ہیں علیا مختلف نے نابت کیا ہے کہ اس طاقات کے وقت بھی حضرت موئی علیہ السلام صاحب شریعت نبی ورسول تھے اور علوم شریعت سے بہر ہور بھی تھے حالا نکہ بیصا حب تشہم کو بھی تشاہد کے ورات و شریعت کے علوم حضرت موئی کو بدغرق فرعون وادئی سینا کی زندگی ہیں عطا ہوئے ہیں اسی صورت ہیں اس کو اوائل دور نبوت کا واقعہ کیے قرار شریعت کے علوم حضرت موئی کو بدغرق فرعون وادئی سینا کی زندگی ہیں عطا ہوئے ہیں اس کو موائل دور نبوت کا واقعہ کیے قرار دیا جاسمت ہوں گار است کے سامنے ہوں گاس لئے صرف اپنی سے مجھا یا یہاں میرے سامنے وہ تعلی وعقلی وعقلی وائل نہیں ہی جو حضرت شاہ صاحب وغیرہ اکا برامت کے سامنے ہوں گاس لئے صرف اپنی مرف سے ایک منداللہ۔

مجھا یا یہاں میرے سامنے وہ تعلی وعقلی وعقلی دلائل نہیں ہی جو حضرت شاہ صاحب وغیرہ اکا برامت کے سامنے ہوں گاس لئے صرف اپنی طرف سے ایک منداللہ۔

# مجمع البحرين كهال ہے؟

انوارالباری ۱۰۰۰ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۰ میں عمرۃ القاری وردح المعانی سے سب اقوال اس بارے بین نقل ہو چکے ہیں یہاں صرف حضرت شاہ صاحب کی رائے ذکر کرنی ہے کہ بی عقبہ کے ثنا لی کنار ہے پر عقبہ ابلہ کا مقام مجمع البحرین سے مراد ہے کیونکہ حسب تصریح صاحب روح المعانی حقیقی التقاء مراد نہیں ہے اور مراد بحرروم سے التقاء بایں معنی ہے کہ وہ مقام اس کی محاذات وقرب میں آجا تا ہے جس طرح بحرفاری وروم کا ملتقی مراد لیا گیا ہے ہمارے نقشہ میں بھی وہ مجکہ دیمھی جاسکتی ہے۔

(بقیدهاشیه مخرسابقه) مثلات مثلات مثلات الفرآن، تالیف محراح جاه المولی ۱۵ به امطوع معرض ب: حضرت موی علیدالسام بی امرائیل کے ایک مجمع میں وعظ فرہ دے متصاور حالات وواقعات زمانہ بتلا کرنہا ہت مور جیرائی اتھا جس سے نوگ نہا ہت متاثر ہور ہے بتے ہو ختم وعظ پرایک فخص نے سوال کرلیا کہ کیا آپ ہے بھی زیادہ علم اس وقت ذمین پرکسی کو ہے؟ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا نہیں! کیا خدانے اس کوانبیا میں سب سے بڑا نی نیس بنایی؟ کیاس کے در بیوفرعون کومغلوب نیس کیا؟ کیا وی صاحب مجروب یوعصانین ہوا؟ اور کیااس کے صد سے سمند زئیس پوٹا؟ کیا خدانے اس کوتورات سے مشرف نہیں کیا؟ اور کیااس کے ساتھ کھلے طور پر کلام نہیں فرمایا؟ کیااس انتہائی شرف سے بھی زیادہ اور شرف ہوسکتا ہے؟ الح

ال كعلاوة تغيردوح المعانى ص ١٥/٣١ مل بالنها لمم نكن وهو في مصر بالاجماع (يقصد قات موى وخفرعليداللام كازمانة قيام معركابالا جماع تيل ب )اورتغيراين كيرص ٣/٩٣ مل روايت بكه جب حفرت موى عليد حفرت خفرعليداسلام سے معاور كها حشتك لت علم حسب معا علمت وشدا (ش آپ كي پال اس لئے آيا بول كرآپ كام سے دشد عاصل كروں) تو حفرت خفرعيدالسام نے جواب ويا،اها يكفيك ان المتو داة بهديك وان الوحى ياتيك (كيا آپ كويكانى نبيل كرة راة آپ كرائے جاوروتى الى آپ برأترنى ب

اس سے بیمی واضح ہے کہ بیدالما قامت نزول تورا قائے بعد کا ہے اور نزول تورات خروج معرکے بعد کا واقعہ ہے خود صدحب تغییم القرآن نے بھی ص ۷۱-۸۷ وص ۵۹۰ جلد سوم میں حضرت موٹی علیدالسلام کوشریعت و کتاب کا عطا ہونا بعد خروج معرقیام سینا کے زمانہ میں لکھا ہے جوایک حقیقت ہے ان سب قرائن وشواہد کی موجود کی میں ملاقات نہ کورکو حضرت موٹی علیدالسلام کے اوائل نبوت کے زمانۂ قیام معرے متعلق کرنا بعیداز فہم ہے۔واللہ تع کی اعلم بالصواب۔

 حضرت شاه صاحب ہے اس قول کے اور دوسرے سب اقوال سابقین کے علاوہ صاحب تغییم القرآن نے ایک نی شخفیق پیش کی ہے کہ مجمع البحرین سے مرادسوڈ ان کا مقام خرطوم ہے جہاں بحرازر تی و بحرابیش ملتے ہیں ملاحظہ ہو ۳۵ سامع نقشہ کئیں اشکال بدہ کہ یہ دونوں بحرتو نہیں ہیں بیٹو دریائے نیل کی دوشاخیں نیل ازر تی اور نیل ابیش ہیں اور ان کواہل ہیں بھی بلیونیل اور ہائٹ نیل ککھا جاتا ہے اس طرح وہ مجمع النحرین تو ہیں میں بھی بلیونیل اور ہائٹ نیل ککھا جاتا ہے اس طرح وہ مجمع النحرین تو ہیں ہیں بھی بلیونیل اور ہائٹ نیل ککھا جاتا ہے اس طرح وہ مجمع النحرین تو ہیں بھی بیس میں بھی بلیونیل اور دوسرے دریاؤں برنم کا اطلاق ہوتا ہے۔

ہیں مرجمع البحرین بیس عربی ہیں بحرکا اطلاق سمندریا اس کی شاخوں برآتا ہوا درسندر کے علاوہ دوسرے دریاؤں برنم کا اطلاق ہوتا ہے۔

دوسرے بیک دھنرت موکی علیالسلام کسفر کے دوران مجھلی کے جائب پیش آئے ہیں فاتخد سبیلہ فی البحو سربا (اس (مجھلی) نے مسئدر میں جانے سیکے سرنگ کی طرح آیک راہ نکال لی) اور والد خد سبیلہ فی البحو عجبا (اس (مجھلی) نے جب طریقہ پر سمندر میں جانے کے لیے سرنگ کی طرح آیک راہ نکال لی ان کلمات سے سمندر کے قریب جانے کا جوت ہوتا ہے اور ان مواقع میں بحرکا ترجمہ سمندر کی جگد دیا کرنے سے بات غیرواضح روجاتی ہے معرک زمانہ تیام میں اگر حضرت موکی علیہ السلام نے سوڈ ان کی طرف سفر کیا تھا تو خرطوم تک راست قطع کرنے میں سمندر بہت کافی دورر بہتا ہے اور پھلی کے خدکورہ جائب کا تعلق آگر دریائے نیل سے کیا جائے تو اس کو بحرکہنا مجاز ہے، جو بلاضر ورت ہے، اس لیے ہی سمندر بہت کافی دورر بہتا ہے اور پھلی کے خدکورہ جائب کا تعلق آگر دریائے نیل سے کیا جائے تو اس کو بحرکہنا مجاز ہے، جو بلاضر ورت ہے، اس لیے ہمارے زد کیک سب سے بہتر تو جیہ مجمع البحرین کی حضرت شاہ صاحب والی ہے اور سب سے زیادہ مرجوح و بعیدا خیال صاحب تفہیم والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم آئم واسمالہ میں مزید بحث اور دلائل عقلیہ و تقلیہ بم آئندہ کسی موقع پر چیش کریں گان شاء امتد تعالی ۔

#### وفات بإرون عليهالسلام كاقصه

حضرت موی و ہارون عیبیم السلام اور نبی اسرائیل کوہ سینا ہے جل کردشت فاران دشت شور اوردشت صین بیل گھو متے پھرتے اور وقت گزارتے ہوئے تقریباً ۳۸ سال میں کوہ طور کے دامن میں پنچے تھے کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو بیام اجل آ پہنچا حضرت موی و ہارون دونوں پہاڑ فہ کورکی چوٹی پر پہنچ گئے اور چندروز عبادت بیس مشغول رہے حضرت ہارون علیہ السلام کا و ہیں انقال ہوگیا حضرت موی علیہ السلام تجمیر و تعفین کے بعد بنچے اتر آئے اور بنی اسرائیل کوان کی وفات سے با خبر کیا ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موی علیہ السلام کورنے ہوا اور حق تعالی نے ان کواس تہمت ہے بری حضرت موی علیہ السلام کورنے ہوا اور حق تعالی نے ان کواس تہمت ہوں کو اٹھا کر نے اسرائیل سامنے پیش کردی فرشتوں نے ان کواس تہمت کو اٹھا کر نے اسرائیل سے مامنے پیش کیا درانہوں نے بدد کی کراطمینان کرلیا کہ اسمائیل صامنے پیش کو گئی نشان نہیں ہے علی ء نے اس واقعہ کو بھی ایڈ اء بنی اسرائیل کے واقعات ہیں شار کیا ہے۔

## (۱۵)وفات حضرت مویٰ علیدالسلام کا قصہ

السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا انجام بھی موت ہی ہے تو پھروہ آج ہی کیوں نہ آجائے ،البتہ بیاستدعا ہے کہ آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کردے ۔ حق تعالی کے علم سے وہ اریحائے قریب پہنچ گئے جوارض مقدس کی سب سے پہلی ہتی ہے ادراس جگہ وہ کھیب احمر (سرخ ٹیلہ) ہے جہاں حضرت موی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے (فتح البار ۲۳۳۳)

اس کے علاوہ دوسر سے اقوال میں بین تنجیم القرآن کو اسٹ ایک نقش میں اکٹھا ہے کہ شغیم کے قریب کوہ عبدیم پرآپ کی وفات ہوئی اورآ سے اریحا تک اریحا تک آپ کے خلیفہ اول معفرت موئی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہوگی اور تک آپ کے خلیفہ اول معفرت موئی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہوگی اور دریا ہے اردان کو پارکر کے آپ بی اوریک کے تربیب پنچے ہول کے اور کھیب احمر ٹیلہ ہے پہاڑ نہیں ہے اس سے بھی اول کی تائید کتی ہواں تدنیا کی اعلم ۔

ور ما ہے اردان کو پارکر کے آپ بی اوریک کے تربیب پنچے ہول کے اور کھیب احمر ٹیلہ ہے پہاڑ نہیں ہے اس سے بھی اول کی تائید کتی ہواں تدنیا کی اعلم ۔

قال ما

## فتخ ارض مقدس فلسطين

تخییم القرآن بی تو وفات حضرت موی علیالسلام معظیم کے قریب کوه عبدیم پر بتلانی ہے شایداس قول کی تائید بائیل ہے ہوئی ہو
کرجیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بخاری شریف (کتاب الانبیاء) بیں صدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہارسول الشفالی نے فرمایا کہ اگر بیس اس جھے ارض مقدی سے ایک بخریفینے کی مقدار سے قریب کرد سے راوی صدیث حضرت ابو ہریرہ نے کہارسول الشفالی نے فرمایا کہ اگر بیس اس مقام پر ہوں تو تہ ہیں حضرت موی علیہ السلام کی قبر دکھلا دول کہ راستہ سے ایک طرف کثیب احمر سرخ ٹیلہ کے نفیب بیس واقع ہے فیاء مقدی کا قول حافظ نے فقل کیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی قبر کی جگدار بیما بیس کثیب احمر کے قریب مشہور و معروف ہا دراریکا اور مقدم مقدی کا قول حافظ نے فقل کیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے بدن مبارک کو صرف آیک بارسونگو لیا اور مقدمہ بیس سے ہمار کی روایت ہے کہ فرشتہ ہوئے اعلانیہ کے خفیہ طور سے آنے دگا یہ بحی روایت ہے کہ موت کا فرشتہ ہوئے اعلانیہ کے خفیہ طور سے آنے دگا یہ بحی روایت ہے کہ موت کا فرشتہ ہوئے اعلانے کے نفیہ طور سے آنے دگا یہ بحی روایت ہے کہ موت کا فرشتہ ہوئے اسلام کے پاس جنت کا سیب لایا تھا جس کو سو تھنے کے بعد آپ کی وفات ہوگئی ایہ بحی مردی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے پاس جنت کا سیب لایا تھا جس کو سو تھنے کے بعد آپ کی وفات ہوگئی ایہ می مردی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے پاس جنت کا سیب لایا تھا جس کو سو تھنے کے بعد آپ کی وفات ہوگئی ایہ می مردی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے کفن دو فرن کا سب کا مفرشتوں نے انجام دیا اور آپ کی عمر ۱۰۰ سال ہوئی (فتح الباری کا میں)

## بصيرتيس وعبرتيس

معنرت موی علیه السلام ، بنی اسرائیل فرعون اور توم فرعون کی بیطویل تاریخی داستان ایک قصه اور ایک حکایت نبیس ہے بلکہ حق و باطل سے معرکہ تلم وعدل کی جنگ آزادی وغلامی کی تھیش ،مجبور و پست کی سر بلندی اور جابر دسر بلند کی پستی و ہلا کت حق کی کامرانی اور باطل کی ذات ورسوائی صبر ابتلاء اور شکرواحسان کی مظاہر غرض ناسپاس و ناشکری کے بدنتائج کی الیمی پرعظمت اور نتائج سے مبریز خقائق کی الیمی پر مفز داستان ہے جس کی آغوش مین بے شار عبر تمیں اور ان گنت بصیر تمیں پنہاں ہیں اور ہرصاحب ذوق کو اس کے مبلغ علم اور وقت نظر کے مطابق دعوت فکر ونظر دیتی ہیں ان میں سے مشتے نمونہ از خروارے' یہ چند بصائر خصوصیت کے ساتھ قابل غور اور لائق فکر ہیں

(۱)۔اگرانسان کوکوئی مصیبت اور ہتلاء پیش آ جائے تواس کوچا ہے کہ "صبر ورضا" کے ساتھ اسکوائگیز کرے اگراہیا کرے گا تو بدشیہ اس کو خیر عظیم حاصل ہوگی اور وہ یقیناً فائز المرام اور کا میاب ہوگا حضرت موٹی عنیدالسلام اور فرعون کی پوری واستان اس کی زندہ شب دت ہے اس کو خیر عظیم حاصل ہوگی اور وہ یقیناً فائز المرام اور کا میاب ہوگا حضرت موٹی عنیدالسلام ہوگئے تو فدائے تو فی اے بو فدائے تو فی اپنے معاملات بین خدا پر بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اسکے مصائب کو بجات وکا مرانی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کا قبطی کو آل کر دیتا اور اس طرح دین اور اس کی مشود ہے بھران دشمنوں ہی بیں سے ایک فیض کو ہمدر دبن کر حضرت موٹی علیہ السلام کو مظلع کرنا اور اس طرح ان کا مدین جانا وہی الی سے مشرف ہونا اور دس الت کے جلیل القدر منصب سے سر فراز ہونا اس کی روشن شہاد تیں ہیں

(٣)۔ جس کا معاملہ ق کے ساتھ عشق تک پہنی جاتا ہے اس کے لئے باطل کی بڑی ہے بڑی طاقت بھی نی اور ہو وہ وہ وہ وہ ال ہے ، غور کیجے ! حضرت مولیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ماوی طاقت کے پیش نظر کیا نسبت ہے ایک بے چارہ و مجبورا ور دوسرا باصد ہزار قہر مانی کبر وغرور سے معمور ، مگر جب فرعون نے برسر در ہار حضرت مولیٰ علیہ السلام کو کہا " اِنّی لَا ظُنٹک یَا مُوسی مَسْحُورٌ ا" (اے مولیٰ علی بالیقین کم جادومارا مجتابوں ، تو حضرت مولی علیہ السلام نے بھی بے دھڑک جواب دیا کہ "لَقَدُ عَلِمْتَ مَا اَنْوَلَ هَوْءُ لَاءِ اِلَّا وَبُ المسْمُولُ بِ وَالْاَرُضِ بَصَائِسَ وَ اِنِّنِی لَا ظُنٹک یَا فِو عُونُ مَنْبُورٌ ا" (تو بلاشہ جانا ہے کہ ان آیات کو آ ، نوں اور زمینوں کے بروردگار نے صرف بھیر تیں بنا کرنازل کیا ہے اور اے فرعون! میں تھے کو بلاشہ ہلاک شدہ مجتابوں ) یعنی خدا تعالی کے ان کھے نشانوں کے باوجودنا فرمانی کا انجام ہلاکت کے موا کچھ اور نہیں ہے۔

(۳) اگر کوئی خدا کا بندہ حق کی نصرت وحمایت کے لئے سرفروشانہ کھڑا ہوجا تا ہے تو خدادشمنوں اور باطل پرستوں ہی میں ہے اس کے معین ویددگار پیدا کر دیتا ہے۔

تہارے سامنے مفرخت موی علیہ السلام ہی کی مثال موجود ہے کہ جب فرعون اوران کے سرداروں نے اس کے آل کا فیصلہ کرلی تو ان ہی میں سے ایک مردی پیدا ہو گیا جس نے حضرت موی علیہ السلام کی جانب سے پوری مدافعت کی ،اس طرح قبطی کے آل کے بعد جب ان کے آل کا فیصلہ کیا گیا تو ایک ہا خداقبطی نے حضرت موی علیہ السلام کواس کی اطلاع کی اوران کومصرے نکل جانے کا نیک مشورہ دیا جو آ سے چل کر حضرت موی علیہ السلام کی عظیم کا مرانیوں کا باعث بنا۔

(۵) اگرایک باریمی کوئی لذت ایمانی سے لطف اندوز ہوجائے اور صدق دل سے اس کو تبول کر لے تو بہ نشراس کوایا مست بنادیتا ہے کہ اس کے ہرریشہ جان ہے وہی صدائے تن نظف کتی ہے ، کیا بیا عجاز نہیں کہ جو ''ساح'' چند منٹ پہلے فرعون کی زبردست طاقت سے مرعوب اور اس کے علم کی تکمیل کو حزز جان بنائے ہوئے تھے ، اور جو اپنے کرشموں کی کا میا بیوں پر انعام واکر ام کا معامد مطے کر رہے تھے وہی چند منٹ سے بعد حضرت مولی علیہ السلام کے دست مبارک پر دولت ایمان کے نشے سے سرشار ہو گئے تو فرعون کی مخت سے خت دھمکیوں اور اور جابران مقذاب وعقاب کو ایک کھیل سے ذیا وہ نہ بھتے ہوئے ہوئے نشار اس کے نظر آتے ہیں '' قدالو الس اُن اُن فَوْ نِوَکُ عَلَی مَاجَاءَ اَنا عِنَ الْمُدِینَ وَ الْلَائِی فَطُورَ اَنَا فَافْضِ مَا اَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقَضِیٰ ہلاہ الْحَدِوٰ وَ اللَّهُ اَنْ (انہوں نے کہا کہ بم بھی بیہ عَلی مَاجَاءَ اَنا عِنَ الْمُدِینَ وَ الْلَائِی فَطُورَ اَنَا فَافْضِ مَا اَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقَضِیٰ ہلاہ الْحَدِوٰ وَ اللَّهُ اَنْ (انہوں نے کہا کہ بم بھی بیہ عَلی مَاجَاءَ اَنا عِنَ الْمُدِینَ وَ الْلَائِی فَطُورَ اَنَا فَافْضِ مَا اَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقَضِیٰ ہلاہ الْحَدِوٰ وَ اللَّهُ اَنْ اللّٰ اللّٰ کَالَائِی فَطُورَ اَنَّ فَافُضِ مَا اَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقَضِیٰ ہلاہ الْحَدِوٰ وَ اللّٰدُنَیٰ '' (انہوں نے کہا کہ جم بھی ہوئے ۔ اُن ان انداز میں مَاجَاءَ اَنا عِنَ الْمُنْ اللّٰ اللّٰ ہوئے اللّٰمُون نے کہا کہ بھی ہوئے۔

نہیں کر بکتے کہ جوروش دلیایں ہمارے سامنے آگئیں ہیں اور جس خدانے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے مند موڑ کر تیراتھ مان لیس توجو فیصلہ کر چکا ہے اس کوکر گزرتو زیادہ سے زیادہ جوکرسکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کردے )

(۲) صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے خواہ اس پھل کے حاصل ہونے ہیں گئی ہی تا خیر ہو، گرجب بھی وہ پھل گے گا میٹھا ہی ہوگا ، بن امرائیل مصر میں کتنے عربے تک بیچارگی ، غلامی اور پریٹان حالی ہیں ہر کرتے رہے ، اور نرینہ اولا دی قتل اور لڑکیوں کے باندیاں بننے کی ذلت ورسوائی کو برداشت کرتے رہے گر آخر وہ وفت آ ہی گیا جبکہ ان کو صبر کا میٹھا پھل حاصل ہوا اور فرعون کی تباہی اور ان کی باعزت رستگاری نے ان کے لئے ہرتم کی کا مرانیوں کی راجیں کھول دیں "وَ تَحْمَتُ تَکِلْمَةُ وَبِّدَکُ الْمُحْسَنِی عَلَی بَنِی اِسُو آئیلَ بِمَا صَبَرُوْا" اور بی امرائیل پر تیرے رہ کا کلمہ نیک یورا ہور ہاہے ہیں باس بات کے کہانہوں نے صبرے کام ہیں۔

(2) غلامی اور محکوماند زندگی کاسب سے بڑا اثر میہ ہوتا ہے کہ ہمت وجزم کی روح پہت ہوکر رہ جاتی ہے اور انس ناپاک زندگی کے ذائد آمیز اس وسکون کو نعمت سمجھے اور حقیر راحتوں کوسب سے بڑی عظمت تصور کرنے لگتا ہے ، اور جد جہد کی زندگی سے پریشان و حیران نظر آتا ہے ، اس کی زندو شہر دت بھی بنی اسرائیل کی زندگی کا وہ نقشہ ہے جس میں حضرت موکی عدید السلام کے آیات و بینات وکھائے ، عزم و ہمت کی تلقین کرنے اور خدا کے وعدہ کا مرانی کو باور کرانے کے باوجودان میں زندگی اور پامروی کے آٹارنظر نہیں آتے اور وہ قدم قدم پرشکووں اور جرانیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔

ارض مقدی میں داخلہ اور وعدہ لھرت کے باوجود بت پرست دشمنوں کے مقابلہ سے انکار کرتے وفت جو ہی تاریخی جمعے انہوں نے کیے وہ اس حقیقت کے لئے شاہد عدل ہیں۔"فعاذ ہب انست و ربک فقاتلا انا ھھنا فاعدون" (اےمویٰ علیہ السلام تو اور تیرارب دونوں جاکران سے لڑوبلاشہ ہم تو یہاں جیٹھے ہیں)

(۸) وراثت زمین یا دراثت ملک ای قوم کا حصہ ہیں جو بے سروسامانی سے ہراساں نہ ہوکرا در بے ہمتی کا ثبوت نہ دے کر ہرتئم کی مشکلات اور موافع کا مقابلہ کرتی ہیں اور' صبر'' اور' خدا کی مدد پر بھروسۂ' کرتے ہوئے میدان جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔

(۹) باطل کی طافت کتنی ہی زبروست اور پرازشوکت وصولت کیول نہ ہوانجام کاراس کو نامرادی کامندد کھنا پڑ ہے گااور آخرانجام میں کامیا بی وکا مرانی کاسبراان ہی کے لئے ہے جو نیکوکا راور باہمت ہیں" و العاقبة للمتقین"

(۱۰) يُرْ عادة الله "ك مجابروظالم قويل جن قومول كوتقيروذ كيل مجهى بين اليكون آتا كدوبى خداكى زين كى وارث بنى بيل اور حكومت واقتداركى ما لك بهوجاتى بين اور ظالم قومول كا اقتدار خاك بين لى جاتا به معفرت موى عليه السلام اور فرعون كي ممل واستان اس ك لئروش بوت عبد "و نسويله ان نمن على الله بن استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و نوى فرعون و هامان و جنودهما منهم ماكانوا يحذرون"

(۱۱) ہمیشہ دعوت حق کی مخالفت طاقت وحکومت اور دولت وژوت میں سرشار جماعتوں کی جانب ہے ہوئی اور ہمیشہ ہی انہوں نے حق کے مقابلہ میں شکست اٹھائی اور ناکام و نامراور ہے ،اس کے ثبوت کیلئے نہ صرف حضرت موی علیہ السلام کا قصہ تنہا شاہر ہے بلکہ تمام انہیاء علیہ السلام کی دعوت حق اور اس کی مخالف طاقتوں کی مخالفت کا انجام اس حقیقت کے لئے تاریخی شاہد ہیں۔

(۱۲) جواستی یا جو جماعت دیده دانستری کونائی جانے ہوئے بھی سرکشی کرے،اورخداکی دی ہوئی نشانیوں کی منکرونافر مان بن تو اس کیلئے خداکا قانون میہ ہے کہ وہ ان سے قبول تن کی استعداد فنا کر دیتا ہے کیونکہ بیان کی تیہم سرکشی کا قدرتی ثمرہ ہے "مساصسوف عن ایالتی المنذین یہ منکبرون فی الارض بغیر المحق" (عنقریب شربانی نشانیوں سے ان کی نگامیں پھیردوں گا، جوناحی خداکی زمین میں سرکشی کرتے ہیں)،اس آیت اوراس منم کی دوسری آیات کا بہی مطلب ہے جوسطور بالا میں ذکر کیا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ خدائے

تعالے کسی کو بے عقلی اور تمرای پر مجبور کرتا ہے۔

(۱۳) ہیں بہت بڑی گمراہی ہے کہانس کو جب حق کی ہدولت کامیا بی وکا مرانی حاصل ہوجائے تو خدا کے شکروسیاس اورعبودیت و نیاز کی جگہ مخالفین حق کی طرح عافل ہوجائے افسوس کہ بنی اسرائیل کی داستان کا وہ حصہ'' جوفرعون سے نجات پاکر بحرقلزم عبور کرنے ہے شروع ہوتا ہے''اس ممراہی سے معمور ہے۔

(۱۴) دین کے بارے ش ایک بہت بڑی گمرائی یہ ہے کہ ''انسان' صدافت و پیائی کے ساتھ اس پڑل نہ کرتا ہو بلکہ نفس کی خواہش کے مطابق اس میں حیارت اس کے بارے شل کے بارے شروع ہونے مطابق اس میں حیارت کے دور ہے ہونے مطابق اس میں حیارت کے دور کی ہونے سے پہلے ، دات میں سمندر کے کنار کے کر ھے کھود لیتے اور شی کو صبت کے دن مجھلیاں پانی کے بہاؤ سے اس میں آ جا تیں تھیں اور پھر شام کوان کواشی السے اور کہتے ہم نے سبت کی کوئی تو ہیں نہیں کی مگر خدا کے عذاب نے ان کو ہٹلا دیا کہ دین میں حیار سازی کس قدرخوفنا کے جرم ہے۔

(10) کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے حق کے داعی کا فرض ہے کہ وہ موعظمت حق سے باز ندر ہے چنانچہ سبت کی ہے حرمتی پران ہی میں سے بعض الل حق نے بیاکہ کہ یہ اس کا سمجھایا ہے۔ تو بعض الل حق نے بیکہا کہ یہ مائے دالے نہیں ہیں ان کا سمجھایا ہے کار ہے مگر پہنتہ کارداعیان حق نے جواب دیا" صعد دہ المی دبکم و العلم میتھون" (قیامت میں خدا کے سامنے ہم معذرت تو کرسکیں سے کہ ہم حق کی تبلیغ برابراداکرتے رہے اور ہم کو غیب کا کیاعلم ،کیا عجب ہے کہ یہ پر ہیزگار بن جا کیں۔ ؟)

(۱۲) کی قوم پرجابرو ظالم محکران کا مسلط ہوٹا اس حکران کی عنداللہ مقبولیت وسرفرازی کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا ایک عذاب ہے جو محکوم قوم کی برعملیوں کی پاداش محکران کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے مگر محکوم قوم کی ذہنیت پرجابر طاقت کا اس قدر نظبہ چھاجاتا ہے کہ وہ اس کی قہر مانیت کو ظالم حکران پر خدا کی رحمت اور اس کے اعمال کا انعام بچھنے گئی ہے چنا نچے فرعون اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ جس میں حضرت موی علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کو سے نجات دلانے کیلئے ان کو ابھار ااور انہوں نے قدم قدم پر حضرت موی علیہ السلام سے اپنی شکا تول علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کو وہ ارو تمناؤں کا ظہار کیا اس کیلئے شاہد عدل ہے قرآن عزیز نے اس حقیقت کو اس مجراندا نداز میں بیان کیا ہے "واف قداف در برک لیب عضن عملیہ میں النی یوم القیامة من بسومہم صوء المعذاب " (اور جب ایسا ہوا کہ تیر سے پروردگار نے اعلان کر دیا تھا (اگر بنی اسرائیل برعملی اور سرکش ہے بازند آئے تو) وہ قیامت کے دن تک ان پرایسے لوگوں کو مسلط کر ہے گا جو انہیں کے ایک کرنے والے عذاب میں مبتلار کھیں مح

(۱۷)۔ جب فرعون اوراس کی قوم کی سرکشی حدے تجاوز کرگئی تو حضرت موئی علیدالسلام نے خدا تعالی ہے دعا کی: خدایا! اب ان بدکر داروں کواس کی سرکشی اور بدعملی کی سرزاوے کہ یہ کی طرح راہ راست پرنہیں آئے گر جب بھی حضرت موئی علیدالسلام کی دعا کی استجابت کا وقت آتا اور خدا کے عذاب کی علامتیں شروع ہوتیں تب فورا فرعون اوراس کی قوم حضرت موئی علیدالسلام ہے کہتی اگر اس مرتبہ بیعذاب ہم پر سے دفع ہوگیا تو ہم ضرور تیری بات مان لیس مے اور جب وہ دفع ہوجاتا تو بھر بدستور تمر داور سرکشی کرنے لگتے اس طرح ایک عرصہ تک ان کو مہلت ملتی رہی اور جب کی طرح سے باز نہ آئے تو آخر کارعذاب الی نے اچا تک ان کو آلیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو نیست و نا بود کر مہلت ملتی رہی اور جب کی طرح سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کومہلت ملتی رہی گر جب وہ کی طرح باز نہ آئے تو خدا کے عذاب نے ان کا خاتمہ کردیا۔

بیاورام ماضیہ کے ای قتم کے دوسرے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ جب کوئی تو میا جماعت بدکر داری اورسرکھی ہیں جتلا ہوتی ہے تو خدا کا قانون بیہے کہ ان کوفوراً ہی گرفت ہیں نہیں لیا جاتا ہے بلکہ بتدریج مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائے اب سمحہ ہیں آ جائے اور اصلاح حال کر لےلیکن جب وہ آ ماد واصلاح نہیں ہوتی اور ان کی سرکھی ویڈ ملی ایک خاص صدتک پہنچ جاتی ہے تو پھرخدا کی گرفت کا سخت پنجہ

ان کو پکڑلیتا ہے اور بے بارومددگار فنا کے کھاٹ اثر جاتے ہیں

(۱۸)۔ "کسی ہستی کے لیے بھی وہ نی یارسول ہی کیوں نہ ہو' یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ دعوی کرے کہ جھے ہوا عالم کا نئات ہیں کوئی نہیں بلکداس کوخدا کے علم کے سپر دکر ویٹا بہتر ہے کیونکہ فوق کل ذی علم علیم اس کا ارشاد عالی ہے حضرت موی علیہ السلام نے جنیل القدر رسول و تی بیراور جامع صفات و کمالات ہونے کے بعد جب بیفر ہایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو خدا نے ان کو سمیہ کی اور خصر عدیہ اسلام سے ملاقات کرا کے بیا تلایا کہ ان صفات کمال کے باوجود علم اللی کے اسراراس قدر بے عایمت و بنہایت ہیں کہ اُن میں سے چندامور کواس نے ایک برزگ ہستی برظا ہر کیا تو حضرت مولی علیہ السلام ان تکو نی اسرار کو بھٹے سے قاصر رہے۔

(۱۹)۔ پیروان ملت اسلامیہ کے لیے ' خلائ ' بہت بن کا است اور خداکا بہت بن افضب ہے اور اس پر قائع ہوجاتا تو یا عذاب النی اور است خداوندی پر قناعت کرنے سے مرادف ہے بہی وجہ ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے فرعون کودعوت تن دیتے ہوئے پہلامطالبہ یہ کہ اسرائیل کواپئی غلامی ہے آزاد کردے تا کہ وہ بر سے ساتھ ہوکر آزادانہ تو حیدالٰہی کے پرستاررہ سکیس اور ان کی فہ بھی زندگی کے کسی شعبہ بھی بھی جا برانداور کا فراندا قد ارحائل ندرہ سے ۔وقال موسنی یفوعون انی رسول من رب العالمین ، حقیق علی ان لا اقدول علی افلہ الا المحق قد جنت کم ببینة من رب کم فارسل معی بنی اصر انیل ، (اعراف) (اور موٹی نے کہا:اے فرعون! بیس جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہواا پنجی ہوں میرے لئے کی طرح زیا نیس کہ اللہ پرتن اور بچ کے علاوہ پچھاور کہوں بلاشہ بھی تبہارے لئے تمہارے بیا تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور اشاہ لایا ہوں پس تو میر سے ساتھ نی اسرائیل کو بھیج دے۔'' فاتی فرعون فقو لا اتا رسول رب العلمین ان از اس معنا بی اسرائیل کو بھیجا اور انہ کی پروردگار کے پی بی جاؤاور کہو کہ ۔ ۔ ' می باشہ جہانوں کے پروردگار رہے تی بھیجرا ورا پنجی اور انہ بھیجا ورا پہلی ہوں کی بیس جاؤاور کہو کہ ۔ ۔ ' می باشہ جہانوں کے پروردگار رہے تی بھیجرا ورا پنجی اور نہیج دے اور غلامی سے ان کو چھٹا درادے۔ ۔ ۔ می میان سے بیان کی بین کرتو تی اسرائیل کو جھٹا درادے۔ ۔ میں کرتو تی اسرائیل کو جھٹا درادے۔ ۔ می بان سے بین اسرائیل کو جھٹا درادے۔ ۔ میں کرتو تی اسرائیل کو جھٹا درادے۔ ۔ میں کرتو تی اسرائیل کو کہارے ساتھ بھیجی دے اور غلامی سے ان کو چھٹا درادے۔

سورہ شعراء کی بیآیت تو اس مسئلہ کی اہمیت کواس درجہ فرنیج ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدراوراولوالعزم پنجبر کی بعثت کی غرض وغایت ہی بیٹمی کہ انبیاء کیہم السلام کے مشہور خانواز ہبی اسرائیل کوفرعون کے جابرانہ اور کافرانہ اقتدار کی غلامی ہے آزاد کرائیں اور نجات دلائیں۔

نیزسورہ اعراف کی آیات کو آگر غائر نظر مطالعہ کی اجائے تو وہاں بھی یہی حقیقت نمایاں ہے اس لئے کہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کے در ہار میں اول اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر خدا کی جانب سے رشد و ہدایت کی دعوت دیتے اور آیات بینات کی جانب مبذول کراتے ہوئے اپنی بعثت کا مال اور نتیجہ بھی بیان فرماتے ہیں" فار سل مبی بنبی اسو انبل" پس بنی اسرائیل کو (اپنی غلامی سے نجات دے کر ) میرے ساتھ کردے۔

پھریہ بات بھی توجہ کے لائق ہے کہ دعوئے نبوت درسالت کے بعدا گر چہ عرصۂ دراز تک حضرت موکی علیہ السلام کا قیام مصر بیس رہا تا ہم بنی اسرائیل پراس وقت تک قانون ہدایت (تو رات ) نبیس اثر اجب ان کوفرعون کی غلامی سے نجات نبیس مل می اوروہ ظالماندا قتد ار کے پنجہ استبداد سے نجات پاکرارش مقدس کی طرف واپس نبیس مگے۔ فاعتبروا یا اولی الابصاد .

## باب التسترفي الغسل عندالناس

(لوگوں میں نہاتے وفت بردہ کرنا)

(۲۷۳) حداثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن ابی النضر مولی عمر ابن عبیدالله ان ابامرة مولی ام ۲۷۳) ما حداثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن ابی طالب تقول ذهبت الی رسول الله صلی علیه و مسلم عام الفتح فوجدته یفتسل و فاطمة تستره فقال من هذه فقلت انا ام هانی.

(٢٧٣) حداثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بر ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيسمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيده على الحائط او الارض ثم توضاوضو ءه للصلوة غير رجليه ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه ابو عوانة و ابن فضيل في الستر.

ترجمه المان الم الى بنت الى طالب كمولى الومره في بنايا كدانبول في ام بانى بنت الى طالب كويد كتبة سنا كه مي فتح مكه ك ون رسول الشفائل كى خدمت ميں حاضر ہوئى تو ميں في و يكھا كه آپ شسل كررہ بيں اور فاطمہ في پرده كرركھا بحضور والله كون ہے ميں في عرض كى كه ميں ام بانى ہوں۔

'تر جمہ اسکا: حضرت میمونیڈنے فرہ یہ کہ میں نے جب بنی کریم عظافے مسل جنابت کررہے تھے آپ کا پردہ کیا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے بھردا ہنے ہاتھ سے سے بائیں پر پانی بہایا اور شرم گاہ دھوئی اور جو کچھاس میں لگ گیا تھا اسے دھویا بھر ہاتھ کوز مین پر یا دیوار پررگڑ کردھویا بھر نماز کی طرح دضوکیا پاؤں کے علاوہ اپنے بدن پر پانی بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کردونوں قدموں کودھویا اس حدیث کی متابعت ابو عواندا ورابن نغیل نے ستر کے ذکر کے ساتھ کی ہے۔

تشری : بابسابق میں امام بخاری نے الگ اور تنہا عسل کرنے کا تھم بتلایا تھا یہاں دومروں کے باب میں دومروں کی موجودگی میں عسل کا شری الحریقہ بتلایا کیا ہے۔ بتی تشری ہے ہی آخری حافظ این حجراور تھتی بینی وغیرہ نے بھی کی ہے اور بجی وجہ ہے کہ مناسبت بھی دونوں بابوں کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا مقصد امام بخاری ہے کہ دوسروں کی موجودگی میں عسل کرنا ہوتو آڑاور پر دہ کر کے عسل کرسکتا ہے غرض تستر تو فضا میں بھی مطلوب ہے آگر چہ کپڑے یا کم از کم خطبی سے ہواور اگر وہاں کسی کے گزرنے کا خطرہ نہ وہ تو ایسا نہ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے ای طرح جمام عسل خانہ میں بھی نظے ہو کر عسل کرنا درست ہے۔

# حضرت شيخ الحديث كى توجيه

آ ب نے (لائع الدراری اا ۔ ا) میں والا وجہ عند هذا العبد الضعیف الح ہے بتلایا کداس ترجمہ ٹانید کی غرض ایجاب تستر
عندالناس نہیں ہے کیونکہ وہ تو معروف بات تھی اس کو ٹابت کرنے کی ضرورت نہتی ۔ وہ غسل کے ساتھ مخصوص تھی لہذا وجہ یہ ہے کہ امام بخاری بدن کے اعلی حصہ کے تسترکی افضلیت بتلا تا چاہتے ہیں لینی دوسروں کی موجودگی بین خسل از ارکے ساتھ تو ہوناہی چاہیے ساتھ تی اعلی حصہ ہم کو مستور کر ٹامزید فضیلت ہے جس پردوایات باب ولالت کر ہی ہیں کہ ن بین مطلق سرکالفضظ ہے لینی حضورا نور علی ہے کہ جس مرارک کا تستر محتمل ہے نصف کا بھی محتمل ہے دوسری کو دوسروں سے پردو میں کیا گیالیکن یہ تو جیداس لیضعیف ہے کہ جس طرح پورے جسم مبارک کا تستر محتمل ہے نصف کا بھی محتمل ہے دوسری

دولوں باب کا مقابلہ ای کو مقتصیٰ ہے کہ پہلے تہا عسل کرنا عربیانا کا جواز بتلایا تو دوسروں میں اوروں کی موجود گی کے وقت تستر بتلایا گیا اورا گروہ پہلے باب کے اندرضمنا ثابت ہوگیا تھا تو بیان واجب کیلئے دوسرا باب لانا زیادہ من سب ہے بنبست اس کے کہا مرواجب کوتو ضمنا مان بیا جائے اور شالبًا ہی لیے شار میں سے کی نے بیکتہ پیدائیس کیا۔ وائڈ تعالیٰ اعلم فاکدہ چلئے بیٹ بیٹ کی نے بیکتہ پیدائیس کیا۔ وائڈ تعالیٰ اعلم فاکدہ چلئے۔ مقتی ہیں نے کھا کہ صدیف البب ہے معلوم ہوا کوشل کے وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا واجب ہے لہٰذا جس طرح ایک فاکدہ چلئے اپنی ساز الب ہے معلوم ہوا کوشل کے وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا واجب ہے لہٰذا جس طرح ایک فوٹ سے نوشیدہ ہونا واجب ہے لہٰذا جس طرح ایک فوٹ سے نوشیدہ ہونا واجب ہے لہٰذا جس طرح ایک سے معلوم ہوا کوشل کے وقت کوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا واجب ہے لہٰذا جس طرح ایک اس سے تعلی سرجہ کو دوسروں پر ہے واخل ہوگا اس کی شہادت آبول نہ ہو گا اس کی شہادت آبول نہ ہو گا اس کی شہادت آبول نہ ہو گا امام ابوطنیف آبول کی شہادت ہو تھی سا قلاک ہوگا اس کی شہر کر تھی ساز اور از نے کے وقت جسم کا قابل سرح صدکھل گیا تو امام شافعی و مالک کی اس شہادت کو بھی ساقط کرتے ہیں۔ امام ابوطنیف آبول ورثی نہیں کرتے اور اتن باس کو معذور قرار دیتے ہیں کہا تی زیادہ احتیاط وشوار ہے بھراس امر پر بھی اجماع ہورتی کی اور بیوی کا ہورائی ہو میں ان کی اس شہر کر بھی اجماع ہے کہ مردا تی بیوی کا اور بیوی کا ہوری کے مدیث کی سے مسلم بھی دیکھ سے مورتوں کے سامدو وی نے حدیث الباب سے میسئد بھی نکالا کہ ایکٹھ تھی اپنی مورتوں کے سامنے فلسل کر سام کے دوراس کے درمیان کیٹر ہو وی کے حدیث الباب سے میسئر بھی نکالا کہ ایکٹھ تھی کی مورتوں کے سامنے فلسل کے مدیث کی سامنے کی کی سامنے کے کو سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کو سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کو سامنے کی سامنے کی

# باب اذا احتملت المرأة

# (جب عورت کواحتلام ہو)

(٢٧٥) حداثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة عن ام سلمة عن المسلمة ام المسومنين انها قالت جات ام سليم امراة ابي طلحه الي رسول الله صلى عليه وسلم فقالت با رسول الله ان الله لا يستحيى من الحق هل على المراء ة من غسل اذا هي احتملت فقال رسول الله من الماء .

تر جمہ: حضرت ام المونین ام سلمٹ نے فرمایا کہ ام سلیم ابوطلحہ کی ہومی رسول انٹسٹائیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ انتد تعالیٰ حق بات سے حیانہیں کرتا۔ کیاعورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہونسل واجب ہوجاتا ہے؟ تو رسوں انٹسٹائٹ نے فرمایا ہاں اگر پانی و کیھے۔
تشری نے: حدیث الباب سے بیبتلانا ہے کہ مرد کی طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے بینی بحالت خواب جماع کی حالت دیما اور
اس صورت میں اگر بیداری کے بعد کیڑے پر منی کا اثر معلوم ہوتو عسل واجب ہوجاتا ہے، بیدوا قعد مختلف طرق ومتون کے ساتھ نقل ہوا ہے
جن کی تفصیل ہے الباری اور اس سے زیادہ عمد قالقاری میں نہ کور ہے

علامہ ابن عبد البرنے فرمایا سے معلوم ہوا کہ سب عورتوں کواحتلام نہیں ہوتا اوراسی لیے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے اس کو اور جیب ساسمجھا تھا ور پھر میں کہ بعض مردوں کو بھی احتلام نہیں ہوتا تو عورتوں بیں اس کا کم یا نادر ہونا قرین عقل بھی ہواور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار واستعجاب کوان کی صفرت پر بھی محمول کیا حمیا ہے اور اس وجہ ہے بھی کہ وہ حضورا کرم عظیم کے ساتھ رہتی تھیں اور آپ بی کے پاس ان کو زمانہ حیض آتا تھا۔ یعنی حضور علی ہے ہی وفات ان کوکوئی طویل مفارقت پیش نہیں آئی اس وجہ ہے آپ کی زندگ میں وہ احتلام سے داقف نہ ہوئی ہوں گی کیونکہ اس کوا کم عورتیں اور مرد بھی جب بی جانے ہیں کہ دہ ایک ساتھ رہنے کے بعد کسی طویل مدت کے احتلام سے داقف نہ ہوئی ہوں گی کیونکہ اس کوا کم عورتیں اور مرد بھی جب بی جانے ہیں کہ دہ ایک ساتھ رہنے کے بعد کسی طویل مدت کے لیے جدا ہوں لیکن پہلی تو جید زیادہ اس جاس لیے کہ حضرت ام سمر سے بھی انکار استنجاب منقول ہے جبکہ وہ بڑی عمر کی تھیں اور اپنے

پہلے شوہرے بعد وفات جدار ہیں۔ پھرانہوں نے اس کو جاننے کے باوجود حضرت عائشہ کی طرح کیسےا نکارکیا ؟ اس سے یہی بات منتج ہوتی ہے کہ بعض عورتوں کو بغیرحالت بیداری کے جماع کے انزال ہوتا ہی نہیں (عمد ۃ القاری ۲۵۵)

محقق بینی اور حافظ ابن حجرنے لکھا کہ اس حدیث سے اس خیال کا بھی رد ہوتا گیا کہ هساء مو اءة کاخر وج و بروز ہوتا بی نہیں اور یدکہ اس کے انزال کو صرف اس کی شہوت سے بی معلوم کیا جاسکتا ہے للبذاا ذاراء ت المعاء سے مراوا ذا علمت بد ہے یعنی رویت بمعنی عم ہے یہ خیال درست نہیں کیونکہ کلام کو ظاہر بی پرمحوکر تازیادہ سے وصواب ہے (فتح الباری ۲۲۹۔۱) وعمدہ ۵۵۔۱۵)

پحث و تظمر : احتلام کے بارے میں مردو تورت کی مساوات کا تھم تو اوپر واضح ہو چکا ہے کہ حالت نوم میں بہصورت انزال دونوں پر داجب ہوجاتا ہے ای طرح بیتم بھی بیک نیس کے بیسورت عدم انزال دونوں پر داجب نہ ہوگا خواہ وہ خواب کے اندر پچے بھی نہ دیکھیں سال داجب ہوجاتا ہے ای طرح بیتم بھی بیک نیس ہوئی ہے کہ اگر عورت احتلام والے خواب کو یا در کھے اور انزال اور تلذکو بھی تو اس سال داجب ہے آگر چہ کپڑے وغیرہ پرکوئی اثر منی وغیرہ کا نہ دیکھے اس روایت کا حوالہ انوار المحدود اوا میں ہے اور بدا کہ ۳۷۔ ایس ہے کہ بخت این رسم نے اپنی نوا در میں ذکر کیا جب مرد کو احتلام ہوا در اس کے احلیل سے پانی کارج نہ ہوتواس پخسل نہیں ہے لیکن آگر عورت جواحتلام ہو اور پانی خام رفرج تک نہ خارج ہوتب بھی اس پخسل داجب ہے کونکہ مکن ہے کہ پانی وہاں تک آچکا ہوا در نکل نہ سکا ہوجس طرح غیر مختون مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ یانی قلفہ تک آجائے قسل واجب ہوجاتا ہے۔

## تفصيل مذاهب مع تنقيح

امام ترندی نے باب یستید قسط ویسوی بللا و لاید کو احتلاما میں حدیث حضرت عائش آل ہے کہ جو محض تری دیکھے اور احتلام یاد نہ ہوتو عسل کرے اور جس کواحتلام تو یاد ہواور تری ندد کھے اس پر عسل نہیں حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ اگر عورت ایساد کھے تو اس پر بھی شال ہے؟ ارشاد فرما یا بال اس پر بھی ہے کیونکہ عورتیں تو مردول ہی کی طرح ہیں اس کے بعد امام ترندی نے لکھا کہ بہی قول بہت سے اہل علم وصحابدو تا بعین کا ہے کہ بیداری پراگر تری دکھی جائے تو عسل کرنا جا ہے اور بہی ند ہب سفیان واحمد کا ہے اور بعض اہل علم و تا بعین کا بیہ کے مسل صرف اس وقت واجب ہوگا کہ وہ تری نطفہ (منی ) کی ہویہ ند ہب امام شافعی واسختی کا ہے اور اگر احتلام ہولیکن تری ند دیکھی جائے تو اس پرعامہ اہل علم کے نزد یک عسل نہیں ہے۔

عمدة القاری ۵ مایش اس طرح باین المند رئے کہا کہ مقدرالم علم کاس امر پراتفاق ہے کہا کہ شخص کواگراحتلام ہواور تری ندد کھے تو اس پخسل نہیں ہے، البتہ اس صورت پیس اختلاف ہوا کہ تری کااثر تو دکھے گراحتلام یاونہ ہواں بیس ایک جماعت شسل کی قائل ہے جو یہ ہیں حضرت این عمال شخص سعید بن جبیر نختی ااور امام احمد نے فرمایا کہ جھے بھی شسل ہی پہند ہیدہ ہے بجزائش شخص کے جواندرون جم کی برودت کا مریض ہو۔

ابوائحق نے کہا واگر تری نطفہ کی ہوتو مخسل کرے، حسن سے روایت ہے کہا گرشب بیس اس کو بیوی کی طرف میلان ہوا تھا اور پھر تری دیکھی تو مخسل نہیں ہو حسن نے کہا ہوتو شسل کرے گا۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا قول بھی ہے کہ جب تک اس تری پر صاء دا فق کا یقین نہ ہواس پڑسل نہیں ہوتو شسل کرے علامہ خطابی نے کہ ظاہر صدیت الب ب ہوتو فتطاتری و کھنے کا وجوب معلوم ہوتا ہے خواہ اس امر کا یقین نہ بھی ہوہ وہ ماء دافق کا علم ہوتو شسل کرے علامہ خطابی نے کہ ظاہر صدیت الب ب علم کی رائے ہے ہے کہ جب تک یعلم نہ ہوکہ وہ تری معاء دافق کی ہے شسل واجب نہیں ہے (عمدہ کے)

علم کی رائے ہے ہے کہ جب تک یعلم نہ ہوکہ وہ تری معاء دافق کی ہے شسل واجب نہیں ہے (عمدہ کے)
صاحب تحقید کی دائے ہے نے نکھا: یہ احادیث بی وہاء دافق کی ہے شسل واجب نہیں ہے (عمدہ کے)

اوراس کے قائل امام ابد منیفہ میں جی واللہ تعالی اعلم ۔ ( تخفۃ الاحوذی ١١٣٠ ۔ ا)

صاحب بدائع کی تحقیق: آپ نے تعما کی اگر بیداری کے بعدا پی ران یا کپڑے پرتری کا اثر بہصورت ندی دیکھااوراحتام یا دنہ ہوتو اما ابو منیفہ کے نزدیک ندہوگا البنتہ دوتری بہصورت نئی دیکھی گئی ہوتو سب کے نزدیک شسل ضروری ہوگا کیونکہ دو بظاہراحتلام بی کی وجہ سے ہے ہمصورت ودی ہوتب ہمی بیسل کے واجب ندہونے پر بیسب منفق ہیں کہ وہ بول غلیظ کہتم ہے (بدائع ۱۳۷۷)

عینی کی تحقیق:علام محقق بینی نے رمزاالحقائق شرح کنزالد قائق میں اکھا:اگرزی دیکھے اوراحتلام یادنہ ہوتو امام اعظم امام محمد کے نز دیک عسل واجب ہےامام ابویوسف اورائمہ ٹلا شہ کے نز دیکے نہیں (رمز ۱۲)

ملاعلی قاری کی مختیق:علامه محدث ملاعلی قاری نے لکھا کہ اگر فری دیکھے اور احتلام یاد نہ ہوتو امام ابو بوسف کے نزدیک اس پر خسل واجب نیں ہے (شرح نقابیدہ ا۔ ا)

اوپری تفسیل سے بیربات می بول کہ مطلق تری (منی و فدی کی) دیکھنے کی صورت میں وجوب خسل کا قول ائکہ میں سے مرف امام صاحب وا مام محد کا ہے اور امام احمد بھی صرف امام صاحب وا مام محد کا ہے استقال میں جس کی اور امام ابو بوسف وائکہ مثلاث وجوب خسل کے لیے بسلسل ماء دافق یابلل منی کی قیدلگاتے ہیں۔

علامه ابراجيم تخعى كاندبب

آپ کی طرف بد بات منسوب ہوئی کے بورت پرخروج منی کی وجہ سے مسل نہیں ہے بعض معزات نے اس کوآپ کے علم وضل پرنظر كرتے ہوئة بن كى طرف اس قول كى نسبت كومشكوك سمجمائ مرواقعديد ہے كداس كى محت توغير مشتبہ ہے كەمحدث ابن الى شيبرايسے تقد نے اس کی تقل کی ہے اس کیے اس کو وجو ولذت انسزال مع عدم حروج السماء لی الفوج الطاهو پرمحول کیاہے جو حنفید کی ظاہری روایت کےموافق ہےاوراس کے تاویل کے بعدخروج منی کی صورت میں مردوعورت پروجوب عسل کا مسئلہ اجماعی بن جاتا ہے امام محمر كافر بب: اوپرى تغصيل يمعلوم بواكمة بام اعظم كساته بين اوريى بات آپى كاب لا عار بدا السعراة ترى في المنام ما يوى الرجل" يبيمى ثابت بوتى بيرس من مديث اسليم روايت كركة ب فيكها كراى وجم افتياركرت بيراور يكي تول امام ابوطيفكا ہے(كتاب قات ار ۹۸ مطبوع مجلس علمى دا مجيل كراچى) اوراس مديث كوآب نے اپنى سنديس مجى روايت كيا ہے جيسا كر جامع المسانيد ٣٦٦ ما) ميں ہے بلكد حسب تصريح المعراج آپ كے يہال اس مسلدين ظاہر الروايت ہے بھى زيادہ شدت موجود ہے در الحقار ۱۵۱ مايس بحر سے بحوالہ المعراج نقل مواكدا كرعورت كواحتلام مواورياني ظاهر فرج تك بعى نه خارج موه تب بعى امام محد كنز ديك ال يرحسل واجب ب حالا نكه ظاهرالرواية جِهر الی حالت میں عسل کا وجوب نہیں ہے، کیونکہ فریخ طاہر تک اس کا خروج شرط وجوب ہے اور ای پرفتوی ہے (معارف اسن ۱۵۰۳) تعلی **کا از ال**ہ: یہاں بیامرقابل ذکرہے کہ العرف شذی اورفیض الباری پس الی عبارت درج ہوگئ ہے کہ اس ہیں ہام محمد کا نہ ہب ومسلک سیجے طور رِ متعین کرنے میں ملطی ہوسکتی ہے لہفااس کو منبط افقل کی خلطی سجھنا جا ہے جبیا کہ اس کی طرف محترم علامہ بنوری دام مصمم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ حدیقی افادہ بمقل مینی نے مدیث الباب کے متعدد ومخلف طرق روایت کی تفسیل کی ہے اور پر مختلف الفاظ ومتون مدیث کو بھی ذکر کیا ہاور چونکہ بعض احادیث سے معزت عاکشہ کابیان کروہ قصہ معلوم ہوتا ہے بعض سے معزت امسلمہ کااس لیے اس کی تحقیقی اس طرح ذکر کی ہے: قاضی عیاض نے کہا کدامل قصد حضرت ام سلمہ کا ہے حضرت عائشہ کانبیں ہے علامدا بن عبد البرنے محدث دہلوی ہے دونوں کی تعج تقل کی ہےامام ابوداؤد نے روایت زہری عن عائشہ کی تقویت ہتلائی علامہ نو وی نے احتمال ذکر کمیا کہ دونوں ہی نے امسلیم پر ککیر کی ہوگی حافظ

نے اسکوجع حسن کہا ہے امام سلم نے چونکداس قصدکوحضرت انس ہے بھی نقل کیا ہے اس لئے ممکن ہے کدانہوں نے اس حدیث کوام سیم لیا ہو یا کہا جائے کہ بیقصد حضرت انس ام سلمہ اور حضرت عائشہ سب ہی کی موجودگی میں پیش آیا ہو، (ذکر ہ فی شرح المہذب کما فی الفتح)

اس کے بعد حافظ نے یہ بھی لکھا کہ بظاہر حضرت اس اصل قصد کے وقت موجود ندیتھے بلکہ انہوں نے اپنی والدہ ام سیم سے اس قصد کو وقت موجود ندیتھے بلکہ انہوں نے اپنی والدہ ام سیم سے اس قصد کو لیا ہے جسیا کہ اس کی طرح است کی حدیث این عمر سے بھی روایت کی ہے اس اس اس کے حدیث این عمر سے بھی روایت کی ہے اور بظاہر حضرت ابن عمر نے بھی ام سلیم وغیرہ سے لیا ہوگا ((عمرة القاری ۲۵۱ شخ الباری ۲۲۸۸)

منداحر بسلم ترندی شریف کی روایت میں حضرت ام سلمہ کے حضرت ام سلیم کے لیے بیالفاظ مروی ہیں فیصندت النساء یا ام سلیم
(اے ام سلیم! تم نے حضور علی ہے ایسا سوال کر کے ساری عورتوں کورسوا کر دیا) اسکا مطلب حافظ نے لکھا کہ ایسی ہاتوں کو (فرط حیاشرم کے باعث مردوں سے چھپانا چا ہے تھا کیونکہ اس سے ان کی مردوں کی طرف غیر معمولی میلان وخواہش طاہر ہوتی ہے تب ہی تو احتلام کی نوبت آتی ہے (فتح الباری ۲۲۸ میں)

فا كره علميد : حفرت ام سيم في بطوراستهاب حضور علي الله عند على القاوهل يكون ذلك ؟ كياا حملام اورخروج منى عورتول كوبهى بو سكما به عند المسلم المرابي المسلم المسلم

حضرت علامہ عثانی نے لکھا: علامہ طبیؒ نے فرمایا کہ حضور علی کے کا بیار شادمرد کی طرح عورت کے لیے نمی ہونے پردلیل ہے اوراس پر بھی کہ بچہ دونوں کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر صرف مرد کے نطفہ سے ہوتا تو عورت کی شاہت اس میں نہ آتی۔ مرقاۃ میں دوسرے حضرات سے دوسرے طریقہ پراستدل ل ذکر ہوا ہے اور علامہ نو وی نے کہا کہ جب عورت کے لیے نئی کا وجود ثبوت ہے تو اسکا انزال وفرو ن مھی ممکن ہے اگر چہوہ نا در ہے (افتح الملیم ۲۲۱ م)

حافظ نے میمی توضیح کی کرسبقت علامت تذکیروتا نیٹ ہاورعلوعلامات شبہ بی فتح الملهم ١٢٣٥ ما)

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ اطباء عورت میں وجود منی کے بارے میں مختلف ہیں تاہم وہ اس امر پر شغق ہیں اس میں علوق وحمل کی صلاحیت رکھنے والا پانی ضرور موجود ہے والتد تعالیٰ اعلم ۔

# باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس

# (جنبی کا پسینه اور مسلمان نجس نبیس ہوتا)

(٢٧٦) حدثنا على ابن عبدالله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد حدثنا بكير بن ابى رافع عن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو حنب فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فحقال ابن كنت يا ايا هريره ؟ قال كنت جنبا فكرهت أن اجالسك ونا على غيرطهارة قال سبحان الله ان المومن لا ينجس.

تر جمیہ: حضرت ابو ہر برہ نے بتلایا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم علی ہے سے ان کی ماقات ہوگئی اس وقت ابو ہر برہ ہ جنابت کی عالت ہیں تھے کہا اس لئے میں آ ہستہ سے نظر بچا کر چلا کمیا اور منسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ علیہ نے دریا فت فر مایا: ابو ہر برہ ا کہاں جلے عالمت میں تھے کہا اس لئے میں آ ہستہ سے نظر بچا کر چلا کمیا اور منسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ علیہ نے دریا فت فر مایا: ابو ہر برہ ا کہاں جلے

گئے تھے؟ عرض کیا: میں جنابت کی حالت میں تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر عسل بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا آپ نے ارشا دفر مایا سجان القدمومن ہر گزنجس نہیں ہوسکتا۔

تشریکی: شرح السند میں ہے کہ حدیث ابی ہریرہ ندکورہ ہے جواز مصافحہ جنبی اور جواز خالطت واختلاط ثابت ہوتا ہے اور یکی ند ہب جمہور علاء امت کا ہے اور وہ سب جنبی وحاکضہ کے بیدند کی طہارت پر شفق ہیں اور اس حدیث ہے جنبی کے لیے تا خیر شسل کا جواز بھی مفہوم ہوا اور یہ بھی کہ وہ شسل ہے قبل اپنی حوائج وضرور یات میں مشغول ہوسکتا ہے کذائی المرقاق) اور امام بخاری نے بھی اس حدیث سے طہارة عرق جنبی پر استدلال کیا ہے کیونکہ جنابت کی وجہ ہے اس کا بدن نجس و پلیدنہیں ہوجا تالہٰ ذابدن سے نگلنے والا پسینہ بھی نجس نہ ہوگا (تخفة الاحوذی ۱۱۹۱۱) استدلال کیا ہے کیونکہ جنابت کی وجہ ہے اس کا بدن نجس و پلیدنہیں ہوجا تالہٰ ذابدن سے نگلنے والا پسینہ بھی نجس نہ ہوگا (تخفة الاحوذی ۱۱۹۱۷) استدلال کیا ہے کیونکہ جنابت کی وجہ ہے اس کا بدن نجس و پلیدنہیں ہوجا تالہٰ ذابدن سے نگلنے والا پسینہ بھی نجس نہ ہوگا (تخفة الاحوذی ۱۱۹۱۷)

امام ترندی نے حدیث الباب کوعنوان' باب ماجاء فی مصافحۃ البحب' کے تحت نکالا ہے کیونکہ دوسر ہے روایت ایبر بریَّ میں''ف الحد ا بیدی فیمشیت معد حتیٰ قعد ''مروی ہے (یعنی حضور علی کے غیر اہاتھ پکڑیں اور میں آپ علی کے ساتھ چل رہاتا آس کہ آپ علی کہ بیٹھ گئے ) بیروایت بخاری کے اگلے باب ص ۲۷۸ پر آر دی ہے ، لہٰذاامام ترندی کا استدلال درست ہے۔

چک و فظر: حافظ نے لکھا کہ حضور علی ہے کارشاؤ 'ان الہو من لا بخس' کے مفہوم ( کالف) سے بعض اہل الظاہر نے کا فرکونجس العین قرار دیا ہے دیا ہے اوراس نظر یہ کی تائید قول ہاری تعالی 'ان مسا المعشو کون نبعس" سے حصل کی ہے، جمہور علاء امت نے حدیث کا جواب دیا ہے کہ مراد ہیہ بمومن نبی ستوں سے نبخے کا اجتمام کرتا ہے اس سے اس کا اعضاء طاہر ہوتے ہیں اور شرک چونکہ ان سے نبخے کا عادی نہیں ہوتا اس لئے وہ نجس ہوتا ہے، اور آ بیت کا جواب بید یا ہے کہ اس بیل مشرکوں کی خرابی اعتقاد متلائی گئ ہے تا کہ اس سے اجتماب کیا ج ، پھر جہور کی بردی دلیل ہیہ کہ کہ اللے بھی ہوگا اور ان جمہور کی بردی دلیل ہیہ کہ کہ کا بیاں کو خاص طور سے دھونے کا تھم شریعت نے کہیں نہیں دیا ہے ) اور قسل جنا ہے ہی جس طرح کے پیدنہ سے بچنا بھی بہت و شوار ہوگا ( لیکن اس کو خاص طور سے دھونے کا تھم شریعت نے کہیں نہیں دیا ہے ) اور قسل جنا ہے ہی جس طرح کے بید ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نہیں نہیں ہوتا ہے، اس طرح کا فرہ کتا ہیں جو کی فرق نہیں کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نہیں نہیں ہوتا، کیونکہ عور تون مردول میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، علامہ قرطبی نے شرح المسلم باب البحائز میں بجیب بات لکھ دی ہے کہ امام شافعی کی طرح نجاست کا فرکا قول منسوب کردیا ہے، ہم مسکلہ میت پر کتا ب البحائز میں گیا، ان شاء اللہ تعالی (فتح ۲۱ تے) کا مام شافعی کی طرح نجاست کا فرکا قول منسوب کردیا ہے، ہم مسکلہ میت پر کتا ب البحائز میں گام کریں گے، ان شاء اللہ تعالی (فتح ۲۱ تے))

## محقق عینی کےارشادات

فرمایا: پہلی بات جس کے لئے امام بخاری نے باب بندھاہے کہ ثابت ہوتی ہے کہ مومن نجس (پلید) نیس ہوتا، اور وہ طاہر بی ہوتا ہے خواہ جنبی یا محدث بھی ہوجائے، اور وہ بحالت حیات و نیوی بھی پاک ہے اور بعد موت بھی ، اور ای طرح اس کا جھوٹا، لعاب ، پیدند، اور آئھ کھ کے آنسو بھی پاک بیں ، لیدتا ام شافعی سے میت کے بارے میں وو آئھ کے آنسو بھی پاک بیں ، لیدتا ام شافعی سے میت کے بارے میں وو قول بیں ، جن میں زیادہ سے طہر رت بی کا قول ہے ، امام بخاری نے آپی سے میں حضرت ابن عباس قال قال وسول الله صلی الله علیه و سلم " میتا" ذکر کیا ہے اور حاکم نے مشدرک میں موصولاً اس کوروایت کیا ہے :عن ابن عباس قال قال وسول الله صلی الله علیه و سلم " لا تنجسو ا مو تاکم فان المسلم لا ینجس حیا و لامیتا" قال صحیح علی شر طھما و لم ینجو جاہ . (اپنے مردول کونجس نہم سمجھو، کیونکہ مسلم نجس نہیں ہوتا ، نرزندگی میں اور ندمر نے کے بعد ) ... ، این المنذ رئے کہا ، کوام الماطم کا اس پراجماع ہے کہنے کا لہینہ پاک ہے اور این معلوم نہیں جواد کہ ذہب ہے ، اور اس کے فلا میں عباس شافعی کا بھی بھی ند بہ ہے ، اور ان

ال بہلے مافظ سے اس نسبت پر استفراب وکلير كر رہي ہے۔ اس لئے قرطبى كابيةو ل مح نبيس بوالله اعلم 'مؤلف'

اسی طرح غسالہ کا فرکے بارے میں اما صاحب سے نجاست کی روایت ہے (بدائع ص مے ج ۱) وہاں بھی یہی وجہ بیان ہوئی ہے کہاکٹر اس کے بدن پرنجاست حقیقی ہوتی ہے اس لئے اگر اس کی طہارت کا یقین ہو، ،مثلا اس طرح کہ ابھی فوری غسل کے بعدوہ کنویں میں اتر جائے تو اس کنویں کا یانی یاک ہی رہے گا۔

بیزندہ کفار کا حال ہے اور مردہ کا فرکا غسالہ نجس ہی ہوگا ، اگر چہ اس کے بدن کی کوئی حقیق نب ست بھی اس غسالہ میں شامل نہ ہو، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میراخیال ہے کہ امام بخاری بدن کا فرکن نب ست کے قائل ہیں اور امام ، لک کی طرف بھی الی ہی نسبت ہوئی ہے، حسن بھری نے بھی اس کو اختیار کیا ہے ، لہذا ان کے قول پراگر کوئی کا فرومشرک یانی میں ہاتھ ڈال دے گاتو وہ پانی نجس ہوجائے گاگویاوہ ان کے نزد کی خزریت بھی بدر ہے ، جس کا جموۃ ایک روایت میں امام مالک کے یہاں یاک ہے۔

عامدالل علم کے زویک چونکہ کفارومشرکین کے اجسام نجس نہیں ہیں اس لئے جب تک ان کے بدن پرکوئی نجاست نہ کی ہوان کو پاک ہی سمجھا جائے گا اور "انسما المعشو کون نجس" میں اعتقادی دمعنوی نجاست مراد ہے، اعیان وابدان کی نہیں، اس لئے حضورا کرم اللے نے ایک قیدی کو مجد کے اندرستون سے باندرد یا تھا، اوراہل کت ب کا کھانا بھی مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا گیا ہے (کذانی الجموع سے ۲۵ ج۲)

## تنجس كالمحقيق اوريهلا جواب

لفظنجس باب سمع کامصدر ہے اور نجاستہ باب کرم ہے ہے ، بمعنی گندہ و بلید ہونا ، ای ہے کی چیز کونجس بنجس ، نجس اور نجس کہا جاتا ہے اور جمع انجاس آتی ہے (قاموں) محقق عینی نے ابن سیدہ سے نقل کیا ہے کہ نجس نینوں حرکات کے ساتھ ہر بلید چیز کیلئے بولا جاتا ہے اور آدمی کے لئے بھی رجل نجس کہا جاتا ہے ، جب اس کے ساتھ کوئی بلیدی لگ جائے (عمدہ ۲۵ تا)

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ اصل لغت میں نجس اس کو کہتے ہیں جو بذاتہ نجس و پلید ہو، جیسے انسان کا بول و براز، وہ چیز نہیں جس کو نجاست لگ جائے ، اس لئے نجس کا اطلاق نجس کپڑے پر مناسب نہیں ، بلکہ اس ک<sup>ونچ</sup>س کہیں گے جوان کے نز دیک طبعاً گندی و پلید ہواور جس کوفقہا و کی اصطلاح میں نجس کہا جانے لگاہے، وہ اال لغت کے لحاظ سے انگ ہے، اس لئے اللہ خت نے لئے کوئی لفظ وضع نہیں کیا ، اور فقہا واس کے نہ ہونے ہے تھیں کے اس کے نہوں کے نہوں کے نہوں کے نواز سے کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس کو خبس معنوی توسع کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس کو خبس معنوی توسع کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس کو خبس ونوں ہی میں استعمال کرنے گئے۔

ال تنقیح کے بعد معزمت ابن مہائ کی روایت "ان المعومن لاینجس حیا و میتا" کے معنی واضح ہو محکے اورائ کا مرفوع ہونامعلول ہے،علامہ میں الراہیم الوزیر نے بھی تکھا کہ اس کا اطلاق مومن کر حقیقتانہ ہوسکتا ہے نہ بجازا (اگرچینی مجازمشکل ہے) یہ فاضل زیدی ہیں اوران کے یہاں،ال

سنت کی مروبیا صدیث بھی جست ہیں، صافظ ابن مجر نے انگوروایت صدیث کی اجازت بھی دی ہے۔ (حافظ ابن مجر کے بھی موقو فاان ہی کور جے دی ہے)

#### حدیث ہے دوسراجواب

حضرت شاه صاحب نے فرمایا، پہنے بتلا چکا ہوں کہ حدیث "ان الماء طهود لاینجس شیء "کوشن ابن ہمام نے الف لام عہد کا ے
کرخاص ، بانی پرمحمول کیا ہے، اورامام طحاوی نے بھی اس کو "کے مما ذعمتم " کے ساتھ مقید کیا ہے، جبیبا کہ سور ہروہیں مقید کیا ہے، اس تحقیق کا
حاصل بیہ ہے کہ وہ پانی نجاست پڑنے ہے بھی نجس نہیں ہوا کیونکہ اخراج نجاست اور کنویں ہے پانی نکال دینے کے ذیر یعنے ہے، کی ہوسکتی
ہے، گویا بتلایا کہ کنووں کے پانی نجس نہیں ہوجاتے کہ پاک نہ ہوسکیس بلکہ تنجس ہوج تے ہیں کہ ان کو پاک کیا جاسکتا ہے، گرچونکہ فقہ میں نجس کا
اطلاق مجس پر ہر کشرت ہوا ہے، اس لئے بیفرق کی بات ذہول میں پڑگئی، یہی صورت صریب "المؤمن لاینجس" میں بھی ہے کہ یہ بتلانا ہے۔

قابل آفقد بات المرجمين ان كى يتحقيل سے گرى ہوئى بات ضرور كھنگى كەانہول نے تنقيح ارافظار ميں الكھ ديا ، ہمرو بن عبيد خفظ واقان ميں امام الده نف كے كم مرتبہ ندر كھتے ہے ، حالا نكد عمرو بن عبيد كو عمرو بن على نے متروك الحديث ، صاحب بدعت كہا ، يكى بن سيعد نے بھى روايت كے بعداس كورك كروي تھا ، يكى وعبد الرحمن اس سے روايت نه بعد الله كار كرد بن تھا ، يكى وعبد الرحمن اس سے روايت نہ بعد الله ان يعجد ث عدد كہا ، ابروس تھ بند و الا يكتب حديث كھا ، امام احمد نے ليس باھل ان يعجد ث عدد كہا ، ابرو مين كہا ، اور دومرے حضرات نے جموئى حديثيں بيان كرنے كا بھى الزام لكايا ، يورى تفسيل تہذيب عن من ٨ تام ١٣ عن ٨ ميں ہے ۔ آخر ميں ساجى كا قول تقل كي كرم و بن عبيد كمثانب (برائيان) كہاں تك بيان ہوں ، بہت ہى واستان ہا وراس كى روايت كرده حديثيں روايت الل البيت سے مطابقت ومثابہت نبيس ركھتيں۔

لى حافظ نباب عسل الميت (بخارى م ١٧٤) وقبال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا و لا ميتا " پرتك سعيد بن منعود نباس كو يواسط ابن عباس المسلم لا ينجس حيا و لا ميتا " پرتك سعيد بن منعود نباس كويواسط ابن عباس الم المرح موفوا أروايت كياب "لا تسجسوا مو تاكم فان الموق م ليس ينجس حيا و لاميتا ، الكن اسناد يح به بيردار تطنى بيس مرفوعاً بحى مروى به اوراك كي حاكم نبي الويكروع النان إلى شيبه سي بطريق سفيان بخ تن كي به الميان مصنف ابن المي شيب بيس منعود بن منعود كي طرح موقون البرى م ١٠٥٦) معارف السنن (لملعلامة البنوري عم فيصهم بيس قويد "ان الموق من لا ينبعس " برعمده مجموع ساكها ، اس طرح سيمين كي بحى الفاظ بين اورا يك حديث بين لا تنجسوا المنع وارد به وارد من واه المبعد في المعان المن عباس في المجنائز (باب مسلميت) وقد وصد ابن الم هيد في المحصف ورواه المنان درك مرفوعا المنح (من ١٠٠٠ ج امعارف)

یہ سرواہ ابخاری کا مرجع بظاہر لا تسنجسو الحدیث ہے جو بخاری ہیں اس جگہیں ہے، دوسرے لاتسجسو الحدیث کی روایت مصنف ہے مرفوعاً قرار دینا درست نہیں بلکہ حسب تحقیق حافظ موقو فائی ہے جیب کہ اوپرؤ کر ہواہے اور حضرت شاہ صحب نے بھی،س کی رفع کومعنوں فر ، یا ،ای سے اس مقام کی مزید تحقیق ہوتو احجہ ہے۔ والٹدالمونی ''مؤیف''

کے اس موقع پرفیض الباری ص ۲۱ ج اسطر ۱۹ میں خباع میارت ہوگیا ہے، سی اسلیسے وعدی قور علیہ السام "السمؤ می لا یسجس" اما تولی تعالی " اسما المعشو کو ی اسب سی میں الباری میں الباری میں اوپام واغلاط بہ کشرت سی سی میں الباری کی میں اوپام واغلاط بہ کشرت ہوئے ہوئے اس سے آئندہ طہاعت فیض الباری، انوارالباری کی روشن میں ہونی جا ہے، تا کہ اس کا فائدہ زیادہ اور سیحے و معظم بھی ہو۔ والندالموافق والمسر "مؤلف"

کے موثمن کے اعضاء وجوارح اور بدن پلیدونجس نہیں ہوجاتا بلکہ نجاست حقیقی یا تھی گئنے سے وہ متجس (نجاست والا) ہوجاتا ہے اور جوشل وغیرہ سے پاک ہوسکتا ہے یا ہے کہ جسیاتم سمجھتے ہوا بیانجس نہیں ہوجاتا کہ اس کے ساتھ ملنا جلنا مصر فحہ کرنا ساتھ کھانا کھانا وغیرہ تزک کر دو کیونکہ اس کی نجاست عارضی وتھی اور قابل زوال ہے بینی و ذاتی نہیں جو زائل نہ ہو سکے۔

## آیت قرآنی کاجواب

فرمایا آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے ایک نجاست مشرکین دوسری مجدحرام میں ان کے داخلہ کی حرمت وممانعت اول کے بار بے میں غدامہب کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے بعض حفزات نے اس کو نجاست عین پر محمول کیا ہے اور بعض نے نجاست معنوی واعتقادی پر ، پہلے حضزات کوتو یہ کہنا ہی چاہیے کہ کوئی کا فرند مجدحرام میں داخل ہوسکتا ہے نہ کسی دوسری مجد میں کیونکہ ان کے نزدیک وہ آیت کے پہلے جملہ کی رویے نجس العین ہے حالانکہ اوادیث مجیمین وغیر مواسے کفار کا دخول مجد ثابت ہے قاضی ابو بکر بن العربی مالکی نے اس کا بیرجواب دیا کہا سے واقعات ممانعت کے سال سے قبل کے جیں پھر میر کہ آیت اگر چہ مجدحرام کی تخصیص ہے لیکن تغلیل کی وجہ سے تھم عام ہو گیا بیجی نجس ہو نے کی وجہ سے تھم تمام مساجد کے لیے میسال ہو گیا

شافعیہ سے نجاست مشرک کے بارے میں تصریحات نہیں مانتیں تا ہم مسجد حرام میں داخلہ کو وہ بھی حرام کہتے ہیں اور دوسری سب مساجد میں سب جائز کہتے ہیں مالکیہ کی طرح تھکم ممانعت کو عام نہیں کرتے

### جامع صغيروسير كبير كافرق

حنفیہ شرک کونس العین نہیں مانتے اور جامع صغیرام محدیث ہے کہ وہ مجد حزام اور دوسری مساجد میں واض ہوسکتا ہے گر''سیر کہیں' امام محدین کا ہرنس قرآنی کے موافق بھی ہے کہ مجد حرام میں ہمارے زویک بھی واخل نہیں ہوسکتا اور ہم آک کو معتمد مائے ہیں کیونکہ بیام محدی آخری تصنیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے مشکلات القرآن سے ۱۹۹۱) میں آیت انسا السمنسو کو ن نجس پرتح برفر مایا غالبا ظاہر مسکد سیر کبیر کا درست ہے جامع صغیر کا نہیں اور مشرکین میں نجاست علاوہ اعتقادی شرکی نجاست کے بھی ضرور ہے آگر چداس بارے میں عندالضرورت مشخیٰ

تغیر مظہری ایمایہ بین آیت انسما السمنسو تکون مجس کے تحت اکھا کہ حنفیہ کنزدیک افرکادخول مجرحرام جائز ہے البذادومری مساجد میں بطریق اولی جائز ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کا مسلک خود حنفیہ نے بھی اور دومرول نے غلط تقل کیا ہے در ندان کا اور شافعہ کا ملک متحدہ کیونکہ ''میر کبیر'' امام مجمد میں جنس سے خیش حضیرے بعد کی ہے اس میں ہے کہ مجدح ام شل حنفیہ کے مشرک میں حنفیہ کے مشرک کا دخول نا جائز ہے واللہ تعالی اللم (مولف)

صورتیں موجود ہیں اوراس لیے اسلام لانے کے بعد کا فرومشرک پر حسل واجب ہوتا ہے۔ ( کم فی الروض من اسلام عمر) اور کا فرومشرک كنوي مي كرجائين توكنوي كاياني بهى نكالا جائے گا ( كما في روالحقارعن ابي حنيفه )اس كے ساتھ بى بى بىمى ماننا پڑے گا كدان كى نجاست الى بمی نہیں کرزمین اس سے نجس ہوجائے ( کمافی حدیث تقیف عندالطحاوی) نیزید کھم فسلا یسفسو ہوا السمسجد العوام ای کے ساتھ خاص ہے اگر چدعلت عام ہے کیونکہ کفارسب مساجد پراپنا دعویٰ واستحقاق نہ جنلاتے تھے بلکہ صرف معجد حرام کے دعوے دار تھے جس سے انکو محروم وممنوع کردیا ممیاا ورجج وعمرہ ہے روک دیا ممیا کہ ان کونجاست نفروشرک کے ساتھ جج وعمرہ کا کوئی حق نہیں اوراس کے حکم کی تختی کومبالغہ سے بیان کیا گیا کم مجدحرام کے قریب بھی نہ ہونگیل ہے اگر چہ مقصد خاص تھا یعنی صرف حج وعمرہ سے رو کنا تا ہم حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ میں اس تھم کوغرض دمقصد ندکور پر مقصود ومحدود نہیں سمحتنا بلکہ درمیانی صورت خیال کرتا ہوں ( کہ جج وعمرہ کے ساتھ دخول مجدحرام ہے بھی روك ديئے ملئے۔ ) الخ علامہ كوڑى نے بلوغ الا مانى في سيرة الا مام محربن الحن الشياني ١٢٠ ميں لكھا كه امام محرى تصانف ميں جو بطريق شہرت وتو اتر منقول ہوئی ہیں وہ جیر ہیں مبسوط جامع صغیر جامع كبير زيادات سيرصغير سيركبيران عى كوظا ہرالرواية في الرز بب كها جاتا ہے باقى کتب فقہیہ غیرظا ہرالروابیکہلاتی ہیں کیونکہ بطریق آحاد منقول ہوئی ہیں ان چھ کتابوں میں سیر کبیر'' امام محمد'' کی اواخر مولفات میں ہے ہے جس کی عظمت وقدرمعروف ہے اس کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہوگیا تھا تا کہ مجاہدین دولت عثانیہ کوا حکام جہادیراس ہے یوری بصیرت حاصل ہو سکے اور بیا کتاب شرح سزھسی کے ساتھ وائر ۃ المعارف حیدر آبادے جاروں جلدوں میں شائع ہو چکی ہے' الح المح فكريية بهال يفصيل ال لي بعى دى كى بكر فقد في كاوائل واواخرك فيعلول يربورى نظر بونا ضرورى باور بمار ي حضرت شاه صاحب حنفی مسائل میں اس امر کی بڑی جمان بین کیا کرتے تھے کہ کون سے مسائل حنفیہ زیادہ معتمد ہیں اس لیےوہ فغنہا وحنفیہ کے بیان کردہ بہت ہی چی اسناد کے ہوئے مسائل پرکڑی نظر کیا کرتے منع تھے کہ بعض مسائل میں جب ان کو بیاطمینان ہوجا تا تھا کہ بنسبت نقبها و حنید کے دسرے حضرات نے امام اعظم وغيره سے زيادہ سجح و پائندنگل چيش کی ہے تو اس کوتر جے تو يا کرتے متے مثلاً مسئله کچ ثمار قبل و بدوالصلاح ميں وقت درس بخاری شريف فرمايا ہوايہ میں ہے کہ اگر بیج ثمار بلاطلاق کردی اور بعد کوترک ثمار علی الاشجاری اجازت دیدی تو مشتری کے لیے بچاول کی بروحوتری حلال ہے بہتن شامی نے قید لگادی کدید جب بی ہے کہ عقد کے اندرترک ندمشر وط ہواور ندمعروف بین الناس ہو۔ورندمعروف کالمشر وط ہوگامیرے زویک شامی کی تفصیل مذکور مخار میں ہے اور معروف کالمشر وط ندہوگا بعنی مجلول کی بردھوتری مشتری کیلئے طبیب ہوگی۔ ابن ہمام نے بھی باقصل حلال کہا ہے اور جب میں نے فآوى تيبيد بسام ابدهنيغ كي تقل ديم عي توبور الممينان موكيا كرشاى كي تفصيل غيره قارب ادرمعروف كالمشر وط والى بات نا قابل النفات بـ انوارالباري كي ابميت

ہم نے جوانوارالباری بیں حضرت شاہ صاحب کے نہایت احتیاط کے ساتھ خصوصی افادات نقل کرنے کا النزام کیا ہے اوراس طرح دوسرے حضرات مختقین ومحد ثین کی نفول قیمہ عالیہ کی محوج و تلاش بیں سر کھیانے کی در دسری مول کی ہے اس کا مقصد وحید ہیہ کہ امت کے سامنے کھرے ہوئے حقائق وعلوم آ جا کیں اور علوم نبوت کی شرح لبطور حرف آ خرآ شکار ہوجائے اس غرض ہے اکثر اوقات بحث بہت زیادہ لبی بھی ہوجاتی ہے مگرامید ہے کہ ناظرین انوارالباری اسکوقدر کی نظر سے دیکھیں مے اور الل علم ونظراکو پڑھکرا ہے مفیداصلاحی مشوروں ہے بھی احقر کومستفید کرتے رہیں مے دلیم الا جرعنداللہ۔

ال السوس بالمحل المن اورمفتیان وین تین بس شاذ و تاورای کوئی کتب فل برالروایت کا مطالعد کرنے والاسلے کا جوان کے تقدم و تاخر پر بھی نظر رکھے اور قبل و بعد کے فیصلہ کا مواز نہ کرے اور فقیا و کے بیان کردومسائل کواحادیث و آثار اور اقوال سلف کی روشنی میں جانچنے والا تو اس وقت شایدی کوئی ہو پھر فقیا و حندیہ کے ورجات علم وقتین پر بھی نظر رکھنی بچو کم اہم نیس ہے جس کی طرف معزرت شاہ صاحب کے اشارات سلتے ہیں۔

## نجاست كافرعندالحفيه

حضرت شاہ صاحب کی عبارت مشکلات القرآن ہے اوپر درج ہوئی ہیں یہاں درس بخاری کے وقت آپ نے مزید فرمایا ہماری کتب حنیہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کفارومشرکین کی نجاست ابدان کونجاست شرک کے سوا درجہ دیا ہے بدائع ہیں اہام ابو حنیفہ سے موجود ہے کہ کئویں جس کا فرگر جائے اور زندہ نکل آئے ہے سارا پانی نکالا جائے گا کتا ہالذخیرہ ہیں بھی کتاب العملو ہی تحسن سے بھی سئلفتل ہوا ہے ای طرح کا فرک اسلام لانے پر حسل کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے بھی کتب فقہ نفی جس وجوب کا قول موجود ہے فرض حنفیہ کے یہاں بھی کفار کی مسئلہ کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے بھی کتب فقہ نفی جس وجوب کا قول موجود ہے فرض حنفیہ کے یہاں بھی کفار کی مسئلہ ہے کہ اس سے دور کے ایس کے اور کہاں پر دوک دیں گے۔ نجاست شرک سے نیادہ کا ضرور موجود ہے لیکن میر عدود قائم کرنی دشوار ہیں کہ کہاں تک اس کا جراء کرتے چلے جا کیں گے اور کہاں پر دوک دیں گے۔

## حضرت شاه صاحب محاصول تحقيق

مری نظرے حضرت شاہ صاحب کی شان تحقیق در پسری کولوظ رکھتے تو اندازہ ہوگا کہ آپ نے مقدین دمتاخرین کے علوم وتحقیقات کی چھان بین کی اور الن کے درجات کی تعیین کر کے ایک نہا ہے عظیم الشان علمی باب کا افتتاح فرمایا تھا، اور اگر ای طریقہ کو اپنایا جا تا تو بے نہا ہے علوم نبوت کے بث کمل جاتے ہیں، مگر صد ہزار افسوں!! ہوا یہ کہ حضرت شاہ صاحب کے بعد تا قابل ذکر اسباب کے تحت بری تیزی ہے علی رجعت قبط کی شروع ہوگئی، اور آج مال تک گرئی کہ بعض چوٹی کے مدارس عربیہ کے شخ الحدیث بھی (جوتو فیق مطالعہ سے محروم ہیں) برے فخر سے میکر دیتے ہیں کہ ہم تو صرف ہے استاذی تحقیق بیان کریں مے ہمیں دوسروں کی تحقیقات و کھنے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں والی اللہ المشکلی۔

یہ کہد دیتے ہیں کہ ہم تو صرف ہے استاذی تحقیق بیان کریں می ہمیں دوسروں کی تحقیقات و کھنے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں والی اللہ المشکلی۔

ہم نے چونکہ بہت تھوڑی مدت کے اندر علم کا غیر معمولی و تیرت انگیز عروج نزول دیکھا ہے اس لئے بھی بھی چند کلمات کہنے پر مجود ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بعض حضرات کوئی سے شکایت بھی ہوتی ہے ایکن

من آنچيشرط بلاغ است بالوي كويم تو خواد از يختم پندكير ، خواه ملال

### مشهورجواب اوراشكال

احکام میں نہیں ہیں، اس لئے ان کوند لفظ شامل ہوتا ہے اور نہ وہ عموم تھم کے تحت آتے ہیں، لہذا اب نجاست شرک پر بھی محدود کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کو بے تکلف نجاست معروضہ پر محمول کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود نہی وممانعت کو صرف مبحد حرام تک محدود کرنے میں بھی کوئی مضا نقید نہ ہوگا، اس لئے کہ عموم تھم فی الافراد ،عموم تھم فی الامکند کو شکر منبیں (جس سے ساری مساجد اس کے تحت آجا کیں گی)

عموم افراد تو ی ہے: اسے یہی معلوم ہوا کہ نظریہ عوم تھی الافراد کا توی ہے اور عموم فی الامکند وغیرہ کاضعیف اورای لئے اس کا انکار بھی کیا گیا ہے۔ ابن **رشد کا جواب**: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: اشکال فہ کور کا جواب ابن رشد نے بید بیا ہے کہ مشرکین پرنجس کا اطلاق بطور ندمت کے ہوا ہے، یعنی حق تعالی نے ان کی فدمت میں مبالغہ کر کے ان کو بمنز لہ انجاس قر اردیا ہے نہ بید کہ وہ ھیتہ انجاس ہیں۔

حاصل اجوبہ: آخریں چارجواب یجامخصراً لکھے جاتے ہیں(۱) نجاست کے مرادنجاست شرک ہے، تمراس میں لفظ کوغیر معروف معنی پر محمول کرنا پڑے گا، کیونکہ معروف تو نبیست متعارفہ ہے، جس سے طبائع کوتفر ہو، دوسرے جواز دخول کے مسئلہ میں اشکاں ہوگا چونکہ عدم قرب کا تختم صرتے موجود ہے، تیسرے اس کا ربط فقد خفی کے ان مسائل سے نہ ہوگا جن سے نجات شرک پرمزیدنج ست ( لیعنی نجاست ابدان ) کا بھی ثبوت ماتا ہے، البنة اگر روایات جامع صغیر کواختیار وترجیج ہوتو ہے جواب سیجے ہوسکتا ہے۔

(۲) مراد نمی و ممانعت قرب ہے جج و عمرہ کوروکتا ہے جھن دخول نہیں اس جواب میں بیاشکال ہے کہ اس ہے تعبیر قرآنی کو بکسر نظرانداز
کرنا پڑتا ہے، جس کی طرح جائز وموزوں نہیں ،خصوصا جبکہ آیت کے دونوں جملوں میں واضح مناسبت اتعاق موجود ہے، کیونکہ تھم نجاست بتنا
رہا ہے کہ غرض شارع مطلقاً دخول کوروکنا ہے صرف جج وعمرہ ہے روکنا نہیں ہے۔ (۳) لفظ نجس ندمت کے طور پر پولا گیا ہے اور جولفظ ندمت یا
مدح کے لئے پولا جاتا ہے اس میں لفظی رعایت نہیں ہوتی ، بلکہ صرف معنی وتقصود کا لحاظ ہوتا ہے لہذا یہاں نجس حقیق کے احکام مرتب نہیں ہول
مدرح کے لئے پولا جاتا ہے اس میں لفظی رعایت نہیں ہوتی ، بلکہ صرف معنی وتقصود کا لحاظ ہوتا ہے لہذا یہاں نجس حقیق کے احکام مرتب نہیں ہول
مرح کے ایک بولا جاتا ہے اس میں فنصارف ہی ہیں اور ممالعت دخول مجدحرام ہے بھی تشہیم ہے جیسا کے روایت 'سیر کیر' میں ہے۔

## سبحان الله كأمحل استعال

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرہ یا بمنظومہ ابن و ہبان ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کلم ت کا استعاب غیر موضوع مواقع میں درست نہیں لیکن میں کہتا ہول کہ ایسا ہے کٹرت ہوا وار د ہوا ہے، جس طرح یہاں ہے کہ کلمہ ندکورہ نہیج کیلئے واضح ہوا ہے گریہاں تعجب کے لئے بور گیا ،اس لئے اس کے غیر درست ہونے کا فیصلہ کل نظر ہے۔

### باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضاء

(جنبی با ہرنگل سکتا ہے اور بازار وغیرہ جاسکتا ہے ، اور عطاء نے کہا کہ جنبی سچھنے لگواسکتا ہے ، ناخن ترشواسکتا ہے اور سرمنڈوا سکتا ہے۔اگر چ**دوضو بھی نہ**کیا ہو )

(٢٧٧) حدثها عبد الاعلى بن حماد قال ثنا يزيد بن ذريع حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسآنه فى الليلة الواحدة وله يومنذ تسع نسوة (٢٤٨) حدثنا عياش قال حدثنا عبدالاعلى قال ثنا حميد عن بكر عن ابى رافع عن ابى هريرة قال لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدى فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريرة ؟ فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس

تر جمہ کے 12: حضرت انس بن ما لک نے بیان کیا کہ نبی کریم اپنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے اس وقت آ پ تلفظہ کے نکاح میں نو پیبیال تھیں۔

تر جمہ کہ ۲۷ خضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ علی ہوئی، اس دفت میں جنبی تھا، آپ علیہ نے میراہاتھ کرلیا اور میں آپ علیہ کے ساتھ چنے لگا، آخر آپ علیہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آ ہتہ ہے اپنے گھر آیا اور شل کر کے حاضر خدمت ہوا، آپ علیہ انجی بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ نے دریافت فر مایا کہ ابو ہریرہ کہاں جلے گئے تھے میں نے واقعہ بیان کیا آپ آپ ایک سے ان اللہ مومن خبر نہیں ہوتا۔

اس معلوم ہوا کہ حسن بھری دغیرہ وضویا عسل ہے بل بحانت جنابت دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کو پسندنہ کرتے تھے یا کروہ سیجھتے تھے بحق بینی نے لکھا:۔ بیتول خروج وشعی فی السوق کا اگر چہ فقہاء کا ہے گرابن الی شعبہ نے حضرت علی بحضرت عائشہ حضرت ابن عمر بحضرت عمر بشداد بن اوس سعید بن المسیب بہا ہد، ابن سیرین، زہری مجمد بن علی بختی سے اور محدث بیتی نے سعد بن الی وقاص بحبد الله بن عمر و، ابن عباس ، عطاء وسن سے بھی نقل کیا ہے بیسب بحالت جنابت بچھ نہ کھاتے تھے، نگھر سے نکلتے تھے، تا آئکہ وضونہ کر لیتے تھے۔ (عمرہ سرا ۲۰۲۱)

### حضرت شاه ولى الله كاارشاد

آپ نے جھۃ القد "بہاب ما بہاح للجنب و المحدث و ما لا بہاح لهما" ص ١٥ آئ ایس لکھا کہ جس کورات میں جنابت ناحق مورائ ہورائ کے لئے حضور علیقے نے ارشاد فرما یا کہ وضوکر و ، اورش م گاہ کو دھولو اور پھر سوجا وَا بی کہتا ہوں کہ جنابت چونکہ فرشتوں کی صفات وطبائع کے منافی ہے اور وہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں ، اس لئے مومن کے لئے حق تدنی کو بھی پسند ہوا کہ وہ بحالت جنابت بول ہی آزادی و لا پر واہی سے اپنی حوائج ، نوم واکل وغیرہ میں مشغول نہ ہو، اور طہارت کبری (عسل ) نہ کر سکے نو کم از کم طہارت صغری (وضو) ہی کر لے کہونکہ فی الجملہ طہارت کا حصول دونوں ہی سے حاصل ہوجا تا ہے ، اگر چہشار ع نے ان دونوں کو جدا جدا حدثوں پر تقییم کر دیا ہے۔

افادة الا نور ": حضرت شاہ صاحب نے فر بایا جنبی کے لئے بل النوم طہارت مستحب ہے ، جیسا کہ ام اعظم وامام محمد سے مردی ہے اور امام طحادی نے امام ابو یوسف سے لا ہامس ہتر سی نقل کیا ہے ، لیکن دہ بھی خلاف اور ٹی ہونے پر دال ہے ، لہٰذا اس مسئلہ میں شینوں اتمہ کا کوئی اختلاف میر سے زدیک نہیں ہے اور وجوب طہارت کا قول صرف داؤ دظا ہری کا ہے۔

معانی فا تاراورموطا امام مالک میں معزت ابن عراسے بیجی مروی ہے کہ جنبی کے لئے قبل النوم ناقص الوضوبھی کا فی ہے اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں بہ سند توی مرفوعاروا بت کیا ہے کہ جنبی اگر سونے سے پہلے وضونہ کرے تو تیم بی کرنے (العرف العذی ص ۱۲) پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت شاہ صاحب وضوء غیرمفروض کی جگہ تیم کے جواز کوتر جیج دیتے فتاذ کو واللہ ینفع لک واللہ الموفق والمسس

### حافظابن تيميه كامسلك

آپ نے بھی امام بخاری کی طرح توسع کیا ہے اور لکھا ہے کہ جنبی کے لئے حلق راس اور قص ظفر وشارب وغیر و میں کوئی کراہت نہیں ہے اور نداس کی کراہت برکوئی دلیل شرق موجود ہے۔ (فآوی مس ۳۳ج۱)

حنفیدکا مسلک: عالمگیری می ۳۵۸ ت۵ (مطبوعه ومثن ) میں ہے کہ بال منڈانا، ناائن کر وانا، بحالت جنابت کروہ ہے، اس مسئلہ پر اگر چداس وقت باوجود تلاش شافعی بحث نہیں الی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیدالسلام بجر مشی وخروج کے اور کوئی فعل بحالت جنابت ثابت نہیں ہے، اور چونکہ وہ بہ ضرورت وخول ہوت و گیراز واج ہوا ہے، اس لئے اس سے بقدر ضرورت ہی جواز بلا کراہت کا جوت ہوگا، اور دوسرے کا مول کے لئے بے ضرورت کراہت ہی رہے گی اس لئے کہ حضو مقالت جنابت تو م بھی بغیروضویا تیم کے ثابت نہیں ہوا در این ابی شیبدو جونی نے بہت سے صحابہ نے نقل کر دیا ہے کہ وہ بغیروضو خوج واکل وغیرہ کی کام کو بھی پند نہ کرتے تھے، اور محدث جینی نے تو عطام کا نام بھی ان بی لوگوں میں ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا قول جوانام بخاری نے نقل کیا ہے وہ بھی صرف بیان جواز ہوتت کے لئے ہوگا اور جو بلا ضرورت مراد ہوتو وہ بھی ممکن ہے کوئکہ جواز کراہت کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے، بیتا و بل اس لئے کی جار ہی ہے کہ ان کے دونوں قول میں تطبیق ہو سکتا ہے، وائلہ تعالی اعم

طبی نقط نظر زاتم الحروف عرض کرتا ہے کہ طق شعر وقص اظافیر کی تصریح کراہت فقہائے حنفیہ نے عالبًا اس لئے بھی کی ہے کہ یہ امور بحالت جنابت معزص یا بھی ہیں اور جوچیزی معزص ہیں جسم میں ان کا تناول بھی شرعاً ناپندیدہ ہے غرض اکسل و ندوم اور مشہ فی الاسسواق وغیرہ کے لحاظ ہے احتجام بطق راس اور تقلیم اظفار وغیرہ امور میں ظاہری باطنی معز تیں دونوں جمع ہوگئ ہیں ،اس لئے بحالت جنابت ان سب اُمور سے اجتناب کا التر آم واعتناء کرنا جا ہے۔ والقد الموفق۔

کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے عوال ' خصال الفطرة ' کے تحت ججۃ الدص ۱۸ اج اللی کا کما کہ انسان کے بدن کے بعض مواضع کے ہال صدف و جنابت کی طرح القیاض خاطر کا موجب ہوتے جیں، اورای طرح سراورداڑھ کے پراگندہ بال بھی جی اوران امور کی اہمیت بھنے کے لئے اطباء کی تصریحات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انقیاض خاطر کا موجب ہوگا کہ بہت سے جاری موارض برن قلب اور زوال نشاط کا سب ہوتے جی ، النے معلوم ہوگا کہ بہت سے جاری موارض برن قلب اور زوال نشاط کا سب ہوتے جی ، النے معلوم ہوا کہ بی نقط نظر کو بھی نظر انداز ندکر نا چاہیے، واند تعالی اللم ۔

معلی نقط نظر سے معنرت کی مثال ایسی بی ہے جیے مشہور طعبیب ابن ما سویہ نے تکھا کہا حسّان کے بعد اگر مسل ندکر ہے ، اور اس حالت میں اپنی بوی سے بھی نقط نظر سے بھی پاگل یا مخبوط الحواس پیدا ہوگا ( الطب اللہ کی لا بن قیم میں محالت بنا بت حسلت رامس و تقلیم اظفار کے بھی نقصا نات ہو سے جس (حفظ نا اللہ منہا)

اس سے بیمی معلوم ہوا کہ ایک جماع کے بعد دوسرے جماع سے قبل شل یا وضوء کا شرق تاکہ بھی فلا ہری و باطنی مصاح وفوا کہ رہنی ہے۔ خصال الفطرة کی تفصیل وتو شیخ: حدیث میں ہے کہ دی امور فطرت سے ہیں (جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں اور تمام عنلی امتوں میں ان کا خصوصی اہتمام ورواج رہا ہے اور امت محدید کو ان کا تھم بطور شائز دیا کمیا ہے کہ ان کو ترک نہیں کر سکتے ) (۱) موفیص کم کرنا۔ (۲) داڑھی ہن حصائے۔ (۳) مسواک استعال کرنا (۲) منہ کو بذریعہ مضمضة کی وغیرہ پوری طرح صاف رکھنا (۵) تاک کو پانی سے خوب صاف کرنا، (۲) تاخن کٹانا (بقیدہ شیدا مجلے صفر بر)

سه سیج مسلم" باب خصال الغطرة" من ب كدراوى عديث معصب نے كه ش دسويں چز بجول كيا، شابد و مضمضه موكى اس پرقامنى نے كها كدشايد و ولسيان شد، خصست ختان موكى ، جس كاذكر پہلى حديث الباب بارنج خصال فطرت كے اندر موا ب اور يكى بات زيد وہ بہتر بوانقد إعم ( فع ابمهم ص امهم ج)

### قياس وآثار طحابه

افسوس کر خالفین قیاس نے اگراپے کی مسلک کو نابت کرنے کیلئے قیاس ہے کام لیا تھا تو ہے گل، اور مجروسی ' کھنے کا التزام کرنے کے ساتھ آ ٹارسحابہ کو بھی تراجم ابواب بیں اپنے مسلک کی تائید بیں تو جگہ دے دی گئی، لیکن دوسرے مسلک کے تائیدی آ ٹار کونظرانداز کردیا گیا، جیسے او پر کی بحث بیں صرف عطاء کا تول اپنے مسلک کی سند بیل بیش کردیا گیا اور دوسرے کتنے ہی سحابہ کے نافش آ ٹار واقوال کوذکر سے محروم کردیا گیا، اس موقع پر کہنا پڑتا ہے کہ محد شین دغید نے اس سلسلہ بیل جس وسعت قلب ونظر کا ثبوت دیا ہے وہ دوسروں بیل بہت کم ہے، امام طحاوی ، محدث جمال الدین زیلعی محقق بینی وغیرہ جہال کی مسئلہ بیل احاد یث وآ ٹار جمع کر دیتے ہیں، کاش! ای روش کو ہمارے دوسرے اکا برامام بخاری، حافظ ابن تجراور حافظ ابن تیمید وغیرہ بھی اختیار کرتے تو اس سے امت کو فی محقول کی لاراد نقضائه و لا نقول الا ما یوضی به دبنا، ماشاء اللہ کام و مالم یشاء لم یکن، و الحمد الله او لا و آخوا و علمے کل حال. د حمد مالله علیهم د حمد و اسعة.

### باب كينونة الجنب في الميت اذا توضأ قبل ان يغتسل (عسل م يهل جنبي كا كمر من هم مناجك وضوء كرك)

(٢٤٩) حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال ساء لت عائشة اكان النبي صلى لله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ.

نر جمہ: حضرت ابوسلمہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ ضی القد تعالی عنہا ہے یو چھا کہ کیا نبی کریم علی ہے جنابت کی حالت میں محمر میں ہوتے تھے؟ کہاہاں!لیکن وضوء کر لیتے تھے۔

تشريح: بحالت جنابت كمرين مخبرنے كى اجازت بتلانى ہے،كينونة ،كان يكون كامصدر ہے،اوراس وزن يرمصدركم آتے ہيں،

(بقیرهاشی منی گذشته) (ع) انگیوں کے جوڑ اور دوسر سے کان، ناک، ناف، بغل وغیرہ کے ان مواضع کو صاف کرنا جن میں سل کچیل اور گردو خبار جن جوتا ہے (جمع بحار الاتوار کی ۱۳ می آئی ہے کہ ان سب کی صفائی سخرائی کا اہتمام وضوء کے علاوہ صفائی سخت ہے) (۸) بغل کے بالوں کا دور کرنا (۹) زیرناف بائوں کا دور کرنا (ہفتہ واراس کا اہتمام بہتر ہے اور سردوزہ یا روزانہ ہو سکے تو نہاہت بہتر ہے کہ اس سے علاوہ صفائی کے قوت رجو لیت میں بھی زیادتی ہوتی ہے (۱۰) پائی سے استخوام کرنا (کہ پاک و سنتم الی کا اعلیٰ میعاد ہوار کہ بھی مطالعہ کرنا چاہیے!' خو فف' سخرائی کا اعلیٰ میعاد ہوائے الصنائح بھی مطالعہ کرنا چاہیے!' خو فف' سنتم اس موقع پراحتر نے بدائع الصنائح ، مجمع الانہر شرح ملقی الانہر ، فہا و گئیرہ وغیرہ کتب فقد دیکھیں ، تحریج عالمیری کے جنی کے لئے علی راس و تقلیم اظفار و فیرہ کے مسائل نہیں ملے ، حالا نکہ کتب فقد کی کتاب انگر اہیں ہوئے و میں اس تم کے مسکل بہت اہتمام و اعتماء کے ساتھ درج ہونے تھے ، ہمارے دعرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مشتفل بافتہ کو مرف فقیمی کتب کے مطالعہ پرانحصارنہ کرنا چاہیے ، بلکہ کتب صدید کا ہرکش مطالعہ کرنا چاہیے ، ہلکہ کتب صدید کا ہرکش مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور این تفصیل سے دہ کئی مل کرنی چاہیے کو تک کتب فقد میں سے بہت سے شرق ادکام بیان تفصیل سے دہ کئے ہیں ۔

العرف الشذى م ١٦ الورمتوارف السنن م ١٠٠٠ اليس مطلقا ولكموا كميا كي خبنى كے لئے ووسب معاملات جائز جيں جوغير جبى كے لئے جائز جين ، بجز وخول معجد ، طواف وقر اوت قرآن كے ، يہ مي اختصار كل ہے ، كيونكہ دوسرے افعال ومعاملات اس درجہ بس نا جائز نه سى ، تحر بہت ہے افعال كى كراہت ہے تو افكار نہيں ہو سكتا ، اورنوم وغيرو سے قبل استحباب وضوو كاستلہ توسب كے نز ديك ہے ، جس كى غرض تخفيف بدث ہے اور لئے جبنى وغير جبنى ميں فرق بنين ہے۔

معزت ام سلمہ سے مروی ہے کہ صفور اکرم ملک بھا۔ بنابت میں کوئی چیز نہ کھاتے تھے تا آ نکہ وضوء کر لیتے تھے (مجمع الزوا کداز طبرانی وغیرہ میں سے ماری ہے کہ صفورا کرم ملک ہے بحالت جنابت کھایا ؟ فرمایا! ہاں وضوء کر کے میں نے کھایا بیا ہے کین قراءة وصلو البغیر میں اسلامی کے میں اسلامی کے بیاری میں اسلامی کے بیاری میں کہ میں اسلامی کے بیاری کی اسلامی کا سیاری کی بیاری کی بیاری کے بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری کے بیاری کے بیاری کی بیاری کی بیاری کے بیاری کرمایا بغیروضوء کے جھے وہ بھی پندئیں کہ کو کہ دورے کہ موت آ جائے ،اور حضرت جرائیل جنابت کی وجہ ساس کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ (م میں)

محقق عینی نے لکھا کہ ذوات الیاء میں سے قو حیدود قاور طیرور ق آئے ہیں اور ذوات الولو میں سے کینونہ کے علاوہ کیعوعۃ ، دیمومۃ ،قیدود ق آیا ہے ، محقق عینی نے مزید لکھا: کہا گیا ہے کہ امام بخاری نے اس ترتمۃ الباب سے حدیث الی داؤد وغیرہ کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت علی سے مروی ہے کہ فرشتے اس محر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ،تصویر ، یا جنبی ہو ، میں کہتا ہوں کہ بیہ بات مستبعد ہے کیونکہ اس جنبی سے مرادوہ ہے وہ مسل جنا ہت میں تسابل کرتا ہو، اور عسل نہ کرنے کا عادی ہو کہ اس کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہو، وہ جنبی مراد نہیں جس سے باوجودارادہ واہتم منسل کے اتفاقی طور سے تاخیر ہو جاتی ہو یا مرادوہ جنبی ہے جو عسل سے بل رفع حدث کا اہتمام وضوء سے بھی نہ کرے ، کیونکہ وضوء سے بھی نہ کرے ، کیونکہ وضوء سے بھی ضروری ہوئی کے حدیث الی داؤد ندکور کی تھی ابن حبان و حکام نے کیونکہ وضوء سے بھی صدر ورم مردی کی وجہ سے تضعیف اس لئے می نہیں کہ جی نہ ترسی کی تو تی کردی ہوئی کے حدیث الی داؤد ندکور کی تھی جو اس کی تو تی کردی ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے می نہیں کہ جی نہ ترک کی ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے می نہیں کہ جی اس کی تو تی کردی ہوئی کی حدیث الی داؤد ندکور کی تھی تا سے کی ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے میں کہ جی نہ تردی ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے کھی نہ کردی ہوئی کے دور (م سالاح ۲۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شایدامام بخاری نے حدیث ابی داؤد فدکور کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ وہ ان کی شرط کے موافق نہ تھی ،اس لئے نہلا سکے (اور عالبًا بیہ تلانا ہے کہ وہ حدیث اس ترجمۃ الباب وحدیث الباب کے خلاف نبیس ہے کیونکہ وضوء کر لینے ہے وہ عدم دخول ملائکہ والی خرابی رفع ہوجاتی ہے، لہذا ارادہ واشارہ تضعیف کی ضرورت نہیں۔ دابتداعلم۔

نیز فر مایا کہ جب کوئی جنبی ہوجائے اور جلد خسل نہ کر ہے تو شریعت نے اس کے لئے وضوء اور تیم کی اجازت دیدی ہے اور بہتیم پانی کی موجودگی جس بھی درست ہے جبیا کہ صاحب بحرکی رائے ہے، شامی کی رائے اس بارے جس کمزور ہے، کیونکہ حضور علی ہے تیم کا جوت سے جم کا جوت سے جاور وہاں پانی کا فقد ان خلاف روایت ہے اور حضور علی کا بحالت جنابت سونا بغیر وضوء یا تیم کے ثابت نہیں بجر اضطجاع و شوت سے ہے اور وہ بال پانی کا فقد ان خلاف روایت ہے اور حضور علی کے بات جناب سونا بغیر وضوء یا تیم کے ثابت نہیں بجر اضطجاع و استراحت قلیہ تبیل فجر کے، اور وضوغل کا مختصر ہے اور مختصر کی خصر تیم ہے۔ ( یہ فکڑا حضرت مولانا محمد چراغ صاحب کی صبط کر دہ تقریر درس بخاری قلمی سے لیا گیا ہے۔ وہم الشکر)

باب نوم الجنب (جبي كاسونا)

( • ٢٨ ) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب ساء ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم! اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب.

تر جمہ: حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ علی سے پوچھا کیا ہم جن بت کی حالت میں سو سکتے ہیں ،فر مایا ہاں! وضوء کر ک جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہیں۔

تشریکی: مقصدِ امام بخاری یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو وضوء کر لے اور اس کوحد یث الباب سے ٹابت کی ہے، پھر بیدوضوء شرکی ہے یالغوی، اور واجب ہے یامستحب، اس میں اختلاف ہوا ہے اس لئے یہاں پوری تفصیل دی جاتی ہے۔

تفصیل فراہ ب: ہمارے نزدیک افعال مختلف قتم کے ہیں اور ان کے اختلاف ہے مسائل کے درج سے بھی متفاوت ہوئے ہیں، مثلا ہمالت جنا بت خروج وصفی پامبادی مسل کے طور پر جوافعال ہوں ان کا جواز بلا کراہت ہے، اور ان میں اختلاف بھی متفول نہیں ہوا ہے، اس کے بعد درجہ نوم واکل کا ہے، جس کیلئے جمہور نے طہار سے صغری (وضو) کو متحب قرار دیا اور این حبیب مالکی و داو دفا ہری نے اس کو واجب کہا ہے، ابن جزم فلا ہری نے اس بارے میں داو دفا ہری کی مخالفت کی ہے اور جمہور کی طرح مستحب کا قول اختیار کیا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کو امام ابو یوسف توری ، حسن بن حس اور ابن المسیب نے اختیار کیا ہے ( کمائی العمد ہ) اس کے بعد تیسرا درجہ معاودت جماع کا ہے کہ اس میں بھی جمہور کی رائے تو استحباب وضوء کی بھی ہے اور ابن حبیب مالکی ، اور اہل الفلا ہر مع ابن جزم و جوب کے قائل معادت میں وضو کا امر ہوا ہے، جواب یہ ہیں ، ان کا استدلال ہے کہ حضرت عمر ، ابن عمر ، عکر مہ ، ابرا ہیم عطاء وغیرہ بھی اس کے قائل شے ، اور حدث میں وضو کا امر ہوا ہے ، جواب یہ ہیں ، ان کا استدلال ہے کہ حضرت عمر ، ابن عمر ، عکر مہ ، ابرا ہیم عطاء وغیرہ بھی اس کے قائل شے ، اور حدث میں وضو کا امر ہوا ہے ، جواب یہ ہیں ، ان کا استدلال ہے کہ حضرت عمر ، ابن عمر ، عکر مہ ، ابرا ہیم عطاء وغیرہ بھی اس کے قائل شے ، اور حدث میں وضو کا امر ہوا ہے ، جواب یہ ہیں ، ان کا استدلال ہے کہ حضرت عمر ، ابن عمر ، عکر مہ ، ابرا ہیم عطاء وغیرہ بھی اس کے قائل شعب اور حدث میں وضو کا امر ہوا ہے ، جواب یہ ہے کہ ریآ ٹاراورامرصدیث استحباب برجمول ہیں، کیونکہ اس صدیث میں زیادتی فانه انشط للعود کی بھی مروی ہے،جس سے طاہر ہوا کہ امر دضوءاستجا بی باارشادی ہے، وجو بی نہیں اور اس ہے محدث ابن خزیمہ نے بھی جمہور کے مسلک پر استدلال کیا ہے، امام طحاوی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدیث فرکورمنسوخ ہے اگن (امانی الاحبارس ١٩١٣ ٢)

امام طحاوی نے اس پوری بحث کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور امانی الا حبار میں ۹ کا ج۲ سے ۱۹۷۶ ج۲ تک محقق عینی وغیرہ کی تحقیقات درج ہوئیں ہیں،اگر چہصاحب الامانی الاحبار نے بینشان دہی نہیں کی کہان کی عبارتیں کون کون میں اور تالیف ذرکور کی اس کمی کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔

م کے پہنے می اسمارہ لیا ہے۔ کون سیا وضوء مراد ہے؟ امام تر مذی نے حدیث عمر روایت کر کے لکھا کہ نوم سے قبل وضوء کا قول بہت ہے اصحاب رسول اللہ علی اور تا بعین کا ہے اور اس کے قائل سفیان تو ری، این مبارک، شافعی ، احمد واسحاق ہیں ، امانی الاحبارص • ۱۹ ج ۲ پس ہے کہ یہی ہمارے اصحاب ( حنفیہ ) کا بھی غر ہب ہالبتہ امام طحاوی نے صرف امام ابو یوسف کا قول اٹکاراسخباب کانقل کیا ہے اور کنز العمال میں حضرت علی ہے فسلیتو صفا و صوء للصلونة مردی ہے جس سے وضوع صلوۃ کی تعیین ہوتی ہے۔

محفق عینی نے لکھا، امام ابوحنیفہ، اوزاعی، لیٹ ،محمر، شاقعی، ما لک، احمر، اسحاق ابن المبارک اور دوسرے حضرات نے جنبی کے لئے

وضور صلوة بي كاتول اختياركيا بدانخ (عدوم ١٢٠٦)

دلامل بسیح مسلم کی حدیث ابن عمر ہے کہ حضور علاقے جب بحالت جنابت سونے کا ارادہ فر مالیتے تھے تو وضوصلوٰۃ کرتے تھے تھے بخاری کی حدیث عائشہ کرآ پ علی وسل فرح کرتے اور پھروضوصلو ۃ فرماتے تھے ابن ابی شیبہ کی صدیث شداد بن اوس ہے جبتم میں ہے کوئی بحالت جنابت سونے كا ارادہ كري تو وضوكر لے كيونكہ وہ نصف عسل جنابت ہے، بہتی كی حديث عائش ہے كہ حضور علي بحالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو وضوءِ یا تیمنم فرماتے تھے،لہٰڈا ابن عمرٌ سے جوترک ِغسلِ رجلین مردی ہے وہ بظاہر کسی عذر سے ہوگا ( قالہ الحافظ فی الفتح ) الخ معارف السنن للعلامة البهوري ص ١٩٩ج ١)

رائے امام طحاوی: امام طحاوی نے پہلے نوم قبل العسل کے لئے وضوء شرق پرزوردیا ہے یعنی بمقابلہ مسلک امام ابی یوسف کے اس کی ضرورت ثابت کی ہے، پھراک لو منسوب قب ل الغسل (بحالت جنابت) پر کلام کی ہے اور اس میں بجائے وضوء شرعی کے وضوء لغوتی لیخی مخطیف (مضمصه وحسل رجلین وغیره) پراکتفا کومسنون قرار دیا ہےاور روایت ابن عمروء کشدگواس بارے میں سنخ پرمحمول کیا ہے ، کیونکہ حضرت ابن عمرٌ ہے عملاً ناقص وضوء کا ثبوت ہوا جوان کی قولی روایات کے خلاف ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ وضوء تام کا حکم ان کے نز دیک منسوخ ہو گیا ہوگا اور امام طحاوی کا اس ہے مقصد رہ بھی ہے کہ وجوب کے درجہ کو گھٹا کرسنیت واستی بنب کی ترجیح کو ظاہر کریں۔اس کے بعد معاورة جماع کیصورت بیں صدیث ہے وضوء شرعی کا زیادہ تا کدبھی بتلایا ،اور چونکہ اس کے بارے بیں صدیث عا کشر کے ان بسجامع ثم یعو د و لا یتو صنا مجمی مروی ہے،اس لئے اس کو بھی ناسخ کہاہے۔اورمقصدیمی طاہر ہے کہ یہاں ابن حزم وغیرہ کےمقابلہ میں وجوب وضوء شرعی <u>ا</u> بان الی شیبہ نے حضرت سعید بن المہیب سے قبل کیا کہ جن کھانے ہے قبل ہاتھ مندد حولے مجاہدے نقل ہے کہ وہ ہاتھ دھوکر کھ میا کرتے تھے ، زہری ہے قبل ہوا کے جنبی کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے، ابوانصحی ہے منقول ہے کہ جنبی کھائی سکتا ہے اور ہازار جا سکتا ہے اور ابراہیم سے تقل ہوا کہ جنبی وضوے پہلے بھی چنے کی چیز ہی سكتاہے ، محدث ابن سيدالناس نے لکھ كە" مجى مذہب امام احمد كاہے ( كمانى النيل )اس لئے كدامروضوء كى احاديث نوم كے بارے ميں بين 'اور يجى مذہب امام ابو حنیفہ اوری جسن بن جی اور اوزاعی کا ہے اور مدونہ میں امام ما مک ہے بھی اسی طرح ہے الح (امانی الاحب رص ا ۱ اج ۲)

ے جس طرح علامہ شوکانی نے لکھا کہ تمام ادلہ کوجمع کرنا ضروری ہے اس طرح کہ امروضوء والی احادیث کواسخباب برجمول کریں جس کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے كمحدث اين خزيمه وابن حبان نے اپنی اپنی سے میں صدیث ابن عمر ذكر كى ہے كہ حضور ساتھ نے نوم قبل عسل جنابت كے سوال برفر ، يا كه مال ا ہوسكتا ہے، مگر وضوء كرلے اگر جا ہے الن الن شاء اگر جائے ) استحباب ہے ہی نكل سكتا ہے فتح أنملهم ص ٢٩٣٦)

کے خلاف مواد کی طرف اشارہ کریں اس موقع پر امانی الاحبار ص۱۹۳ ج۴ میں اس بحث کوسلجھا کر لکھا گیا ہے، اور حافظ ابن حجر پر محقق عینی وصاحب او جزکی طرف سے کیا ہواعمدہ نفتہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔

قول فیصل: یہاں بیامربھی قابل ذکرہے کہ ام طحاویؒ نے روایت ابن اسحاق عن الاسود پر جوکلام کیاہے، اور چونکہ وہی روایت اسی طریق سے مسلم میں بھی ہے، اور دونوں کے سیاق میں بڑا فرق ہے، اس پر تنبیہ کرتے ہوئے ہمارے شاہ صاحب نے بیامر متح کیاہے کہ حضور اکرم علی اگر شروع رات میں بحالت جنابت سونے کا اشارہ فرماتے تھے تو بعض اوقات عسل فر، لیتے تھے اور بعض دفعہ وضواور بھی تیم بھی جیسا کہ بیکل کی روایت سے ثابت ہواہے اور یہ تیم چونکہ بظاہر پانی کی موجودگی میں تھا، اس سے یہ بھی ٹابت ہواہے کہ یہ وضوء مستحب تھ جس میں تیم بچاہے وضوء بحالت موجودگی ما بھی درست ہے۔

اور جب آپ علی کے ایک صورت آخرشب میں بیش آتی تھی توابیا بھی ہوا ہوگا کہ آپ علی بغیر وضوء کے سو گئے ، کیونکہ جلدی اٹھ کر وضوء کرنا تھی ،اور درمیان جنابت و شل کے بہت تھوڑا وقفہ تھا ،لہذا آپ نے اوں شب کی جنابت کی طرح اس کا اعتباء وا ہتما م نہیں فر ، ی ، غرض حضور علی ہے نیادہ وقفہ کیلئے ترک وضوء کو گوارا نہیں فر مایا ،اگر چہ وہ صرف مندوب و مستحب ہی تھا ، نیز کم وقفہ کی صورت میں ضرورت بیان جواز کے لئے بھی گوارا فر مالیا ہوگا ،لہذا میر نے نز دیک بہتر بیہ کے کہ لفظ روایت الی ایحق ''ولا یمس ناء'' کو بھی حسب تو اعدا ہے تموم پر بیان جواز کے لئے بھی گوارا فر مالیا ہوگا ،لہذا میر نے بعد کا ، نا جا گھا وایت الی ایک ''ویدھی آخرہ شم ان کانت لله حاحمة قضی باقی رکھا جائے اور وہ واقعہ آخرہ میں بیداری کے بعد کا ، نا جائے ، جس سے سیاق طحاوی ''ویدھی آخرہ شم ان کانت لله حاحمة قضی حاجمة'' بھی دال ہے ،اس طرح ان کان جنبا تو ضا کا تعلق وربط اول حدیث ''نام او ل الملیل'' سے دےگا۔

حضرت شاہ صاحبؓ کی اس رائے یا قول فیصل کو فتح المنہم ص۲۳ م جامیں اور معارف السنن ص۳۹۵ جامیں زیادہ وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھا جائے۔والقدالموفق

### حضرت شاہ صاحب کے خصوصی افا دات

فرمایا: تنویرالحوالک میں جم طبرانی سے روایت ہے کہ' ما نکدر حمت جنبی کے جناز ومیں شریک نہیں ہوتے' لہذا یہ بہت بڑا نقصان ہو ، اور جہال شریعت میں کوئی ضرر بیان ہوا ہے اور باو جوداس کے کوئی وعید یا صریح ممانعت اس فعل کے لئے وار ذبیں ہوئی ہے ، ایب موقع محل نظروا ختلاف بن گیا ہے ، بعض علما و نے معانی و مقصد پر نظر کر کے اس کو واجب قرار دیا ہے جیسا کہ شرح المنصاح میں ہے کہ کھانے پر اسم سنظروا ختلاف بن گیا ہے ، بعض علما و نے معانی و مقصد پر نظر کر کے اس کو واجب قرار دیا ہے جیسا کہ شرح المنصاح میں ہا مشافعی کے نزویک واجب ہے اور وضوء سے قبل سم استد کہنا امام بخاری کے نزدیک واجب ہے ، کیونکہ شیطان ہر السے کام میں شریک ہوجا تا ہے جس کے شروع میں خدا کا نام نہ ایا جب کے اور کھانے کی برکت بسم استدنہ کہنے سے جاتی رہتی ہے ، طا ہر ہے ۔ یہ دونوں بڑے نقصان کی با تیں ہیں۔

دوسرے حضرات نے الفاظ پرنظر کی ہے کہ اگر شارع نے امرونہی کا صیغہ استعمال کیا تب تو وجوب کے قائل ہوئے ہیں تو نہیں۔اور ظاہر بھی یہی ہے کہ وجوب وحرمت کامدار خطاب وکلام پر ہونا جا ہے معنی پڑہیں۔

حضرت نے مزید فرمایا کہ میرے نزدیک حضور علی کا بحالت جنابت سونا بغیر خسل یا دضو کے ٹابت نہیں ہے اور تیم بھی ٹابت ہے جیس کہ مصنف ابن انی شیبہ میں ہے کہ جن افعال کے لیے دضو شرط وضروری نہیں ہے ان میں ہوجود بانی کی موجود گ جیس کہ مصنف ابن انی شیبہ میں ہے کمانی الفتح اور بحر میں ہے کہ جن افعال کے لیے وضو شرط وضروری نہیں ہے ان میں ہوجود بانی کی موجود گ کے بھی تیم سیح ہے اور یہی ایک جماعت علماء کا مختار ہے اور میرے نزدیک بھی سیح ہے اور علامہ شامی نے جواس کے خلاف کو اختیار کیا ہے وہ سیح نہیں کیونکہ صاحب بحرکا مختار نص صدیث کے مطابق ہے وابوا تجہیم کے واقعہ میں ہے کہ حضور علی ہے جواب سلام دینے کے لیے تیم فرمایا۔ بیصدیث امام طحاویؒ نے بھی باب ذکر الجنب والحائفن میں روایت کی ہام نو ویؒ نے لکھا کہ اس سے فرائفل کی طرح نوافل وفضائل کے لیے بھی جواز تیم کی ولیل ملتی ہے اور بیسارے علاء کا غرجب ہے علامہ عینی نے لکھا کہ امام طی وی نے اس سے جواز تیم للجنازہ کے لیے استدلال کیا ہے جبکہ اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہواور یہی قول کو بین اور لیٹ واوزاعی کا بھی ہے کیونکہ حضور علی ہے نے بحالتِ حضرا قامت بعن بانی کی موجودگی میں جواب سلام فوت ہونے کا خیال فرماکر تیم کیا ہے امام مالک شافعی واحمد نے اس کو منع کیا ہے اور بیصد بے ان پر جبت ہے (امانی الاحبار ۲۰۱۲)

سعامیہ میں ہے کہ حدیث انی الجہم وغیرہ ان افعال کے لیے دلیل جواز تیم میں جن کیلئے طہارت شرطنہیں ہے جیسے کہ سلام کا جواب وینا الخ ۳۰ ۲-۳ تا ۲-۳ میں بھی مغید علمی بحث قابل مطالعہ ہے

ضروری فاکدہ: حدیث الباب فتح الباری وعمرة القاری میں بغیرعنوان ندکورباب وم المجنب درج ہاورہم نے مطبوع نسخہ بخاری کے موافق یہاں اندراج کیا ہے۔ مصورت عدم باب سابق کے تحت ہوگی اور مطابقت ترجمہ یہ ہوگی کہ جب حالت جنابت میں سونے کا جواز معلوم ہوگیا تواس حالت میں استقر اربیت کا بھی ثبوت ہوگیا اور مستقل باب کی صورت میں حافظ این جرنے کھا کہ بظاہرتو یہ بازاکد ہے کیونکہ آ کے دوسرا باب المجنب یہ وضاء آ ہی رہا ہے لیکن یہ توجیہ ہوگئی ہے کہ یہ ترجم مطلق ہا اور ایکے باب میں قید وضوے ساتھ ہے۔ محقق عنی نے اس توجیہ پر نقد کیا کہ المطلاق وتقید سے فاکدہ تو جمع مصل نہ ہوا کیونکہ دونوں کا حاصل توایک ہی ہے لہذا بے ضرورت ولا حاصل تکرار کا نقد قائم رہے گا۔

## باب الجنب يتوضأ ثم ينام

#### جنبی وضوکرے پھرسوئے

۱۸۱) حدثنا يحيى بن بكير قال ثنا الليث عن عبيدالله بن ابى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلوة عن عائشة قالت كان النبى على الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلوة النبى حمد ثننا موسلى بن اسمعيل قال ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمرقال استفتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ

(٢٨٣) حمد ثنه عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن ديمار عن عبدالله بن عمرانه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم .

تر جمہ ا ۲۸: حضرت عائش نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ جب جن بت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا اراوہ کرتے تو شرم گاہ کود حولیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے تھے۔

تر جمہ ۲۸۲: حضرت عمرنے نبی کریم علی سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سوسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! کیکن وضوکر کے۔

ترجمه ۲۸ از حضرت عمر نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ رات میں انہیں عنسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضوکرلیا کرواور شرم گاہ دھوکرسو یا کرو۔

تشریک : مقصدامام بخاری جنبی کے سونے سے پہلے وضوشری کا استحباب بتلا تا ہے۔

مجحث ونظم : حضرت شاہ صاحبؓ نے فر ، یا کہ پہیے حدیث الباب میں راوی ہے اختصار مخل ہوا ہے کیونکہ مرادنماز کے لیے وضوکر نانہیں ہے بلکہ نماز والا وضومقصود ہے اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ صرف وضوء شرعی نہیں بلکہ قسل ذکر بھی اس حالت میں شری مطلوب ہے اور بیا دکام جنابت میں سے ہے احکام صلوق میں سے نہیں۔

مطالعہ حدیث : فقد میں بہت ہے شرق احکام کے ذکر کا اہتم منہیں ہوا اس لیے فقبی مطالعہ کے ساتھ احادیث کا مطالعہ اور اعمال شب وروز میں ان سے مزیدر ہنمائی حاصل کرنی جاہیے

اندهی انقلید بہتر بہتر بہتر بہتر ہیں ہے: بلکہ جومسائل فقہ میں ندکور ہیں ان سے متعلقہ احادیث احکام کا بھی بغور وتعق مطالعہ کرنا چہے اور بیہ بات تقلید کے خلاف نہیں ہے کیونکہ مسائل کے ساتھ احادیث وآٹار کا پورا مطالعہ کرنے سے دائے میں استقر ار، قلب کا اطمینان اور تقلید میں پختگی حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد جس امام کی بھی تقلید کرے گا۔ ثابج صدراور انشراح کامل کے ساتھ کرے گا اور یہ بات اس ہے کہیں بہتر ہوگی کہ اندھی تقلید کی جائے جونہایت کمزوراورزوال پذیر ہوتی ہے

افا دات حافظ: آپ نے لکھا: قبولمہ تو ضا للصلوۃ لینی وہ وضوکرتے تھے جونماز کے لیے ہوا کرتا ہے یہ مطلب نہیں کہ اواء نماز کے لیے وضوء کرتے تھے نیز مراد وضوء شرک ہے لغوی نہیں (فتح اے ۱-۱۱) خبر کی صفحت

وضو فرکورکی طلمتیں: پر تکھا: جمہور عدے کے زدیک بیدہ ضوء ہوئی ہی ہاوراس کی حکمت بدہ کہاس سے حدث ناپا کی میں خفت
آ جاتی ہے خصوصاً جواز تفریق خسل کے قول پر لہذا نہیں خسل کرے گاتوان اعضاء خصوصہ وضووالوں بے توضیح قول پر رفع حدث ہوہی جے گاس
کی تائیدروایت ابن الی شیبہ ہے بھی ہوتی ہے جس کے رجال تقد ہیں کہ کی کوشب میں جن بت پیش آئے اور وہ سونا چا ہے تو وضو کر ہے کہ و
نصف خسل جنابت ہے بعض نے کہا کہ حکمت دو میں ہا کیک طہ رت کا حصول ہاوراس بناء بریتم بھی وضو کر کے قائم مقام ہوسکتا ہوار بیگی
میں بات و شن حضرت عائش ہے مردی بھی ہے کہ حضور علی ہے تابت سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو وضویہ تیم فر مردی کے مقال ہو اللہ ہے اللہ بالدارہ فرماتے تھے تو وضویہ تیم فر مردی کھی ہے کہ حضور علی ہے اللہ جناب اور جسل کے وقت ہوا ہوہ ہم او پر حضرت شاہ صاحب کے ارش دات میں لکھ آئے ہیں کہ قصہ الی المجم (مرویہ وسلم شریف وغیرہ سے یہ علوم ہوا کہ ہی تیم بحالت قامت اور بہتی کے اندر ہوا ہے جہاں پائی نہ سنے یاوشواری کا کوئی سواں نہ تھا)
لی الجم می (مرویہ وسلم شریف وغیرہ سے یہ علوم ہوا کہ ہی تیم بحالت اقامت اور بہتی کے اندر ہوا ہے جہاں پائی نہ سنے یاوشواری کا کوئی سواں نہ تھا)
لی الجم می رضو کا اللہ اللہ علی معاورت جماع یا خسل کے لیے تصیلی نشاط کھی ہے وفظ دقتی العبد نے امام شافعی سے بیقوں بھی تھی کہ یہ وضو و تحفیف حدث رفع نہیں ہوتا البتہ انقطاع و م حیف کہ یہ وضو و تحفیف حدث رفع نہیں ہوتا البتہ انقطاع و م حیف کہ یہ وضو کا ستیاب ہوگا جس طرح جدب کے لیے ہے

# وجوب عسل فوری ہیں ہے

یہ بھی حدیث الباب سے معلوم ہوا کو شل جنابت فوراً کرنا ضروری نہیں ہے ابدتہ نماز کا وفت ہونے براس کے حکم میں شدت آج تی ہے اور سونے کے وفت صرف تنظیف کا استحباب ہوتا ہے ابن دور نے لکھا کہ اس کی حکمت بیہے کہ فرشتے میل کچیل گندگی اور بد بوے نفرت کرتے ہیں اور شیاطین ان چیزوں سے قریب ہوتے ہیں۔وانڈ تعالی اعلم (فتح ۲۷۲-۱)

### باب اذا التقى الختاتان

### (جب دونوں ختان ایک دوسرے ہے ل جا کیں)

(٢٨٣) حدثنا معاذ بن فضالة قال ثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابمى رافع عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمر و عن شعبه وقال موسى حدثنا ابان قال انا لحسن مثله قال ابو عبدالله هذا اجودو او كدو وانما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل احوط

تر جمہ ۱۲۸ : حضرت ابو ہر مرق ہے دوایت ہے کہ نی کریم علی نے فر مایا کہ جب مرد کورت کے چہارزانو میں بیٹھ گیااوراس کے ساتھ کوشش کی تو خسل واجب ہو گیااس صدیث کی متابعت عمر و نے شعبہ کے واسطہ ہے کی ہاور مویٰ نے کہا کہ ہم ہے ابان نے بیان کیا کہا ہم نے دوسری ہم نے قادہ نے بیان کی مہرج اس کی طرح ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا یہ عمدہ اور بہتر ہے اور ہم نے دوسری صدیث کی طرح ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا یہ عمدہ اور بہتر ہے اور ہم نے دوسری صدیث کی طرح ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا یہ عمدہ اور بہتر ہے اور ہم نے دوسری صدیث فقہاء کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی ہے اور حسل میں احتیاط زیادہ ہے۔

تشری : حفرت شاہ صاحب نے فر مایاالمت قساء خسانین کنایہ ہے غید بت حقد ہے،اور فقہاءار بعد بالا تفاق اس سے شل کا وجوب عی کیا ہے نیز فر مایا کہ شعب اربع کی مرادومعنی میں بہت سے اقوال ہیں بہتر قول یدین اور رجلین کا ہے۔

بحث ونظرا ورندبهب امام بخاري

حافظ نے لکھا کہ ابن عربی کا کلام بابت تضعیف حدیث الباب تو نا قابل قبول ہے، البتہ انہوں نے جوبیا حمال ذکر کیا ہے کہ ہوسکتا ہے امام بخاری کی مراد الفسل احوط سے احتیاط فی الدین ہوجواصول کامشہور باب ہے توبیہ بات کے فضل و کمال کے مناسب ہے ابن عربی کی یہ توجیہ ہم بخاری کی عادت تصرف (صرف ظاہر) ہے بھی مناسبت رکھت ہے، کیونکہ انہوں نے ترجمۃ اہب بھی علد وہ مسئدزیر بحث کے دوسری چیز کا باندھا ہے جوحد یث نے نگاتی ہے، جوقابل ذکر ہے جوحد یث نے نگاتی ہے، جوقابل ذکر ہے نظم کا نقل ہے، جوقابل ذکر ہے نظم کا نقلہ : ابن عربی نے جو خلاف کی نفی کے ہے، وہ قابل اعتراض ہے کیونکہ اختلاف تو محاب سے مشہور ہے اور ان کی ایک جماعت سے فظ کا نقلہ : ابن عربی نے جو خلاف کی نفی کی ہے، وہ قابل اعتراض ہے کیونکہ اختلاف نہیں تھ۔ (فتح ص ۲۵ سے ۱۰)

### محقق عينى كأحافظ برينقته

آپ نے لکھا:۔ مافظ نے جوتصرف کی ہات تکھی ہے جی نہیں کیونکہ امام بخاری کے ترجمہ سے تو جواز ترک شسل صاف طور سے مفہوم ہور ہاہے، کیونکہ انہوں نے شسل ما یعسب المرجل میں المعرأة پراکتفا کیا، جس سے طاہر ہے کہ ای کوواجب کہاا ورشسل کونہ صرف غیر واجب قرار دیا بلکہ اس کوبطوراحتیا طرکے مستحب ہٹلایا۔

ابن عربی کی دوسری بات اجماع صی به پرجوه فظ نے نقد کیا ہے کہ صی بہ میں تو اختلاف مشہور تھااس کے مقابلہ میں کوئی کہ سکتا ہے کہ جب اجماع صحابہ منعقد ہو گیا تو اس کی وجہ سے سابق اختلاف اٹھ کیا (اس لئے اب اس اختلاف کے ذکر سے کیا فاکدہ ہے ) امام طحاوی نے پورا واقعد قتل کردیا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر کے اس مسئلہ پردائمیں معلوم کیں ، پھھ صحابہ نے حدیث المساء من المساء پیش کرنے کوعد م

حافظ نے فتح الباری ص 240ج ایس تو اجماع پراعتراض کیا ہے اور لکھا کہ گوتا بعین و بعد کے لوگوں میں خلاف رہا ہے لیکن جمہور ایجاب خسل ہی کے قائل ہیں اور یہی صواب ہے ،لیکن انہول نے تلخیص ص ۳۹ میں لکھا کہ آخر میں ایجا بے خسل پر اجماع منعقد ہو گیا تھا، جس کوقاضی ابن عربی وغیرہ نے بیان کیا ہے (معارف انسنن للبنوری عفیضہم ص ۳۵۰ج ۱)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كه بظاہر فتح البارى بيں حافظ كاابن عربي پراعتر اض صرف نفى خلاف يعنی اس كے وجود كی نفی ہے تعلق ہے اور آ خر میں شخفیق اجماع کے وہ بھی محکرنہیں ہیں،اس لئے فتح الباری میں بھی ابن عربی پراعتراض کے بعد جو جملہ انہوں نے لکھ ہےاس میں صرف تابعین و من بعد ہم ے خلاف ذکر کیا ہے محابہ کانہیں (اگر چہ لامع ص۱۱۳ج اسطر۱۳ ایش غلطی ہے صیبہ کا لفظ بھی درج ہو گیا ہے جو فتح الباری میں نہیں ہے )اس لئے فتح الباری وتلخیص میں باہم کو کی تضار نہیں ہے، اور شاید محقق عینی کا نقد حافظ کے سرسری وظاہری نقد ابن عربی اور ان کے موہم عبارت کے سبب ہے ہی دار دہوا ہے حقیقت میں ایسانہیں ہے ) اور محقق عینی نے بھی ص ۱۹ ج ۴ میں محبی ابن حزم ہے عبارت و مسمس راي ان لاغسل من الايلاج في الفرج ان لم يكن انزل عثمان وعلى الخذكرك ٢٠٠٠ وياصي بـكـافـتنافــِسالِلَ كوبهي تمايال كر کے ،سب بیان کرتے آئے ہیں ،اس لئے ابن عربی کے فعی خلاف کوفی وجود پرمجمول کر کے بظاہر حافظ اعتراض نقل کر گئے ہیں وامتد تعالی اعلم۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی فرہ یا کہ امام طحاویؓ نے جو حضرت عمرؓ کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ یوری صراحت وقوت کے ساتھ بتل رہاہے کہ بات و بی سیج ہے جوحضرت عائشتگی حدیث ہے ٹابت ہور بی ہے ،اور پی کہ صدیث المساء من الماء منسوخ ہے ،اوراس کے باوجود جوحضرت عثان ہے بشکسل بقل چلی آرہی ہے کہ حدیث المهاء من المهاء کواختیار کرتے تھے،اس کوبل اجرع ابل حل وعقد پر بہی محمول کرنا جا ہے اور اس کے بعدان کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی مناسب نہیں ہے،اوراس لئے اہام تریذی نے اس کوبھی موجبین غسل میں شار کیا ہےاورا مام طحاوی نے بھی لکھا کہ مہاجرین کا اس امریرا تفاق ہوا ہے کہ جس چیز سے صدِ جلد درجم واجب ہوتی ہے، اس سے عسل بھی واجب ہوگا، حضرت سنے فرمایا: اس وفت محابہ میں اجماع مذکور ہے قبل ایک اور طریقتہ پر بھی اختگاف ہوا تھا جس کا ذکرا ، مطحاوی نے کیا ہے ، ابوصالح ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز حضرت عمر کا خطبہ سنا، فرمایا کہ انصار کی عورتنس اور فتوی بتلار ہی ہیں کہ مرد کو جماع سے اگر انزال نہ ہوتو صرف عورت برعسل ہے مرد یں بیں لیکن یفتو کی غلط ہے کیونکہ مجاوزت ختما ٹان کے وفتت عنسل واجب ہے اس ہے معلوم ہوا کہ حدیث المسماء من المهاء کومردول کے حق میں مخصوص سمجها جاتا تفاا ورمخالطت بغيرا نزال كوصرف عورتوں بروجو بينسل كاسب سمجها گيا تھا، گويا انزال كى شرط صرف مردوں كيلئے تھى ۔ حضرت ﷺ نے فرمایا: چونکہ حقیق انزال عورتوں میں دشوارتھ اس لئے ان پرفتو کی مذکور دینے والیوں نے عسل صرف مجاوزت ہے واجب

قراردیا ہوگا، بخلاف مردوں کے کہان میں اس کا تحقق بہت ظاہر تھا،اس لیے غنسل کامدار بھی ای پر کردیا گیااور سمجھا گیا کہ جب انزال کاظہور نہ ہوا توان پرغنسل بھی نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

ا بن رشد کی تصریحات: آپ نے اختلاف محابہ ذکر کر کے لکھا کہ اکثر فقہاءِ احصاراورایک جماعت اہل ظاہر کی وجوبی خسل کی قائل ہے، اورایک جماعت اہلی ظاہر کی صرف انزال پرخسل کو واجب کہتی ہے، اور سبب اختلاف تعارض احادیث صحیحہ، ایک طرف حدیث الی ہریرہ الشفاءِ محت الین والی ہے اور دوسری طرف حدیث عثمان اکثر نے اس دوسری حدیث کومنسوخ قرار دیدہ اور دوسروں نے تعارض مان کہ تنق علیہ صورت انزال کومعمول بربنالیا۔

منسوخ کینے والوں کی دلیل ابی بن کعب کی حدیث ابی داؤد ہے کہ تھم عدم عسل شروع اسلام میں تھا، پھر عسل کا تھم دیا گیا اور انہوں نے حدیث ابی ہریرۃ کو بروئے قیاس بھی ترجے دی ہے کیونکہ مجاوزت ختا نین سے ہالا جم ع حدواجب ہوتی ہے، اہذا عسل کا بھی وجوب ہونا چاہئے مزید ہے کہ قیاس خلفا کے اربعہ کے مل ہے بھی اخذ کیا گیا ہے، نیز جمہور نے اس فیصلہ وجوب عسل کو حدیث عائشۃ کے سبب سے بھی ترجیح ہے جس کی تخ تی مسلم نے کی ہے (ہوایۃ المجہد ص میں جو ا) علامہ نے تخ تی مسلم کا حوالہ و ان لم یسنول کی زیاوتی کی وجہ دیا ہے، جس کی روایت بہاں بخاری نے حدیث الب میں نہیں کی ہے وامقداعلم ۔

### حافظا بن حزم جمہور کے ساتھ

زیرِ بحث مسئلہ میں آپ بھی وجوب عسل کے قائل ہیں، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت علاوہ طریق مسلم ہے کہ ہے، جس میں انسول اولے بنول ہے، پھر تکھا کہ بیزیادتی اسقاط عسل والی احادیث کے لحاظ ہے ہے اور جوزیادتی شریعت میں واردہوگئی اس کا ترک جائز نہیں، آخر میں تکھا کہ تھم عسل ام المومنین حضرت عائشہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ابن مسود، ابن عباس اور سب مہاجرین رضی اللہ عنہم ہے مروی ہے اور یہی غرب امام ابو حضیفہ، الک شافعی اور بعض اصی ب طاہر کا ہے۔ (محلی ص ۲ ج۲)

### امام احدر حمداللد كاندبب

صافقا ابن جزم نے اگر چدام ام احتمال فرہب و کرئیں کیا ، کمروہ بھی جہورتی کے ساتھ ہیں ، اور الفتح الربانی عساا اج ۲ شل "باب فی وجوب الفسل التقاء المختانین و لو لم بنزل" کے قت صدیم ابی جریۃ امام احمد کی سند ہے بھی انول او لم بنزل والی مردی ہے ، جس پر حاشیہ میں قدم ملک ۔ حق کے نشان تخریخ کے درج ہوئے ہیں اور دوسری احادیث بھی ذکر ہوئی ہیں ، پھر حاشیہ میں عوال "الاحکام" کے قت کھا: احادیث الباب سے حدیث المعاء من المعاء کا تنح قابت ہوااور وجوب عسل ہی کے قائل جمہور می ابدا ہوں ایک الاحکام" کے قت کھا: احادیث الباب سے حدیث المعاء من المعاء کا تنح قابت ہوا اور وجوب عسل ہی کے قائل جمہور می ابدا ہوں اور دوسری المعاد ہوں ہیں ، علامہ نو دی نے کھی تقری کی ہواور کہا کہ اس کا خلاف صور داؤ دیے کیا ہے تقلہ الشوکانی (الفتح الربانی میں ہوائی میں معدول کیا ہوں ہوائی ہم ورصی ہوتا ہوں ہیں اور المحلائی اور میں ہوں اور المحلائی اور میں ہیں حالے میں ہوائی ہو میں المعاد کی ہوائی ہو کہ اور ان میں سعد بن ابی وقامی ، ابوابوب انعماری ، ابوسعیہ خدری ، دافع بن خدیج وزید بن خالد ہیں ، اور ان کے قول کوسلیمان اعمش نے بھی اختیار کر لیا اور میں خری میں ہورہ کو بن علی نے ، اس سے بل میں المعاء کا قائل اور ان میں سعد بن ابی وقامی ، ابوابوب انعماری ، ابوسعیہ خدری ، دافع بن خدیج وزید بن خالد ہیں ، اور ان کے قول کوسلیمان اعمش نے بھی اختیار کر لیا اور میں خرین میں سے داؤ و بن علی نے ، اس سے بل میں المعاء مین المعاء کا قائل اور ان بی سابی وار ان میں دوسری کرتارہ ، جیسے ابی میں کوسری کی الموت ذکر ہوا ہے ، اور امام شافی نے سب سے پہلے حدیث ابھا ہیں المعاء من المعا

المماء ذكركرك كعاكمين في في سن بهاس كواور مران كرجوع كواس لئة ذكركياتا كمعلوم بوكدانبول في مرور حضور عليدالسلام سے بى اس كى ناسخ مديث كالمجى ثبوت يا يا بوگا۔

## محقق عيني ي شحقيق

آپ نے لکھا کہ سنکہ ذیر بحث بیں امام حدیث حافظ طحاوی سے زیادہ عمدہ و پختہ کلام کس نے نہیں کیا جس کو معانی الآثار اور اس کی ہماری شرح '' مبانی الا خبار' بیں و یکھا جائے (عمدہ ص۲عے ک) معانی الآثار بیں امام طحاوی نے بواسط محمد بن خزیمہ بھر بن علی کا قول نقل کیا کہ مہاج بین اس پر متعق ہوئے تھے کہ جس چیز سے حد (جلدیاز خم واجب ہوتی ہے اس سے مسل کو بھی ، ابو بکر ، عمران وعلی نے واجب قرار دیا ہے ، اس پر محقق بینی نے شرح بیں لکھا: چونکہ مجاوز سے ختان موجب حد ہے اس لئے وہ موجب مسل بھی ہوگی ، اور ای طرح اس سے خلیل زوج اول بھی ہوجو آتی ہے ، اس اثر اول بھی ہوجو آتی ہے ، اس اثر کو اور ان السی محتول ہو جاتی ہے ، اس اثر کو ابن الی شعبہ سنے بھی ذکر کیا ہے اور کنز العمال میں اس کو عبد الرزاق کی طرف بھی منسوب کیا ہے اور بیبی نے ابوج عفر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی خرامی کا کرکھا ہے اور کنز العمال میں اس کو عبد الرزاق کی طرف بھی منسوب کیا ہے اور بیبی نے ابوج عفر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی خرامی کا کرتے تھے ''جس چیز سے حدواجب ہوگی اس سے مسل بھی واجب ہوگا۔'' (امانی الاحبار ص ۲۹۲ تا)

ام طحاویؓ نے حضرت عائشہ نے قول ما یو جب الخسل؟ کے جواب میں "اذا المنقت المعواسی" بھی ذکر کیا ہے،اس کے معنی بھی النقاء ختانین ہی کے بیں،امام طحاوی نے بطریق نظراس کے لئے بیدلیل دی کدالتقاء کی وجہ ہے بغیرانزال کے بھی لوم وجج فاسد ہوجاتے بیں لہٰذامعلوم ہوا بیا صداث نفیفہ میں ہے جن کے لئے طہارت خفیفہ (وضوء) ہے کفایت ہوجاتی ہے بلکہ احداث غلیظہ میں ہے ہے جن کے طہارت خفیفہ (وضوء) ہے کفایت ہوجاتی ہے بلکہ احداث غلیظہ میں ہے ہوا ہوا ہے واسطے طہارت کبیرہ (عشل) کی ضرورت ہے ، محقق بینی نے لکھا: موفق نے لکھا کدرمضان میں جماع فی الفرح عاکدا سے خواہ انزال ہویا نہ ہوا کہ المام کے فرد کیک کفارہ لازم ہوگا (کذا فی الا وجز) الحق (امانی ص ۲۹۲ ج۲)

## امام بخاری کی مسلک پرنظر

جیدا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ابن عربی، شاہ صاحب و محقق عنی وغیرہ کار بھان اس طرف ہے کہ امام بخاری عدم وجوب کے قائل ہیں گو
انہوں نے صراحت نہیں کی نکین ہماری گذارش ہے کہ بقول ابن عربی وحافظ اگر چہالغسل احوظ میں نی الدین کی تاویل چل سختی ہے گروالماء
انتی کی تاویل کیا ہوگی ؟ جومطبوعہ بخاری میں موجود ہے اور حافظ نے بھی اس کے لئے نسخه صغانی کا حوالہ دیا ہے، اور بیا بھی لکھا کہ لاختلافہم میں
لام تعلیا یہ ہے بینی تا کہ مسئلہ کوا جما کی بچوکرام مبخاری پر خلاف اجماع صحابہ جانے کا اعتراض نہ ہوسکے (فتح ص ۲۵ مے ای)
فظر فقیمی : در حقیقت بینم ایس کے جیب شم کا تقلقہ ہے کہ رطوبت فرج ظاہر، جس کی حیثیت پیندگی ہی ہواور جس کو اکثر علماء شافعیہ وحنفیہ
وغیر بم نے خلاج قرار دیا، اس کا خسل تو ضروری ہو گیا اور التقاءِ ختا نین کی وجہ سے خسل جنا بت غیرضروری ہو گیا، جس کے ضروری ہو دی ہو

تنظر سہی : در حقیقت بینہا ہے جیب سم کا تفقہ ہے کہ رطوبت فرج طاہر، بس کی حیثیت پسینہ کی ہے اور بس لوا لفز علاء شافعیہ و حنفیہ وغیر ہم نے ظاہر قرار دیا، اس کاننسل تو ضروری ہو کمیا اور النقاءِ نتا نین کی وجہ سے نسل جنابت غیر ضروری ہو کیا، جس کے ضروری ہونے پ بیسیوں احادیث محیجہ وآثار محابہ دال ہیں اور جس کے وجوب پر حضرت عمر کی سیادت میں اجماع صحابہ منعقد ہوا اور سارے تابعین وفعتهاءِ امت نے اس کو ضروری قرار دیا۔ واللہ المسعمان۔

### نظرحديثي اورحا فظ كافيصله

حافظ جوفی حدیثی حیثیت سے ہمیشدامام بخاری کی بات کسی ند کسی تاویل سے او نجی رکھنے کی سعی کیا کرتے ہیں، یہاں یہ کہنے پ مجبور ہوئے ہیں کہ حدیث الغسل وان لم ینزل زیادہ رائج ہے حدیث الماء من الماء سے کیونکہ اس میں منطوق ومصرح سے تھم لیا گیا ہے اور اس

## ے ترکی شسل کا فیصلہ مفہوم سے لیا گیا ہے اور اگر منطوق ہے بھی پھی ہے ہے تو اُس کی طرح صریح نہیں۔ ( فتح ص ۲۵ تے ا ایک مشکل اور اس کا صل مظلوم وضعیف مسلمانوں کا مسئلہ

مثكلات القرآن ص ٩٠ من حضرت ثاه صاحب في آيت "وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلم فوم بينكم و بينهم ميثاق" برلكما: ريه بات لازم وضروري بين كديده ونفرت كاطلب كرنا (جس كاظم اس آيت بين بيان مواب كفارك مسلمانوں پرظلم کے سبب ہے بھی ہو، بلکے ممکن ہے و ظلم کے سوااور صورتوں میں ہو، لبذا (ان صورتوں میں ) دارالاسلام کے مسلمان دارالحرب کے معابد کفار کے مقابلہ میں وہاں کے مسلمانوں کی مدنہیں کر سکتے ، دیکھوابن کثیرص ۱۳۹۱ جس ۱۳۳۸ جس بریکن ظلم کی صورت میں تو ہر مظلوم کی مدد ضرور کی جائے گی،خواہ وہ دارالاسلام ہی میں ہو،اورخواہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان پرظلم کرے (ابن کثیر نے اس حکم کو دین قال برجمول کیا ہے، جس سے حضرت نے نظلم کے سوا دوسری صور تیں متعین کی ہیں ، اور یہ نہایت اہم تحقیق ہے ) حضرت علامہ عثاثی نے فوائد ص ۲۴۱ میں لکھا: ' دارالحرب کے مسلمان جس وقت دینی معاملہ میں آزاد مسلمانوں ہے مدد طلب کریں توان کوایئے مقدور کے موافق مدد کرنی جائے مگرجس جماعت ہےان آزادمسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہوتو اس کے مقابلہ میں'' تابقائے عہد دارالحرب کے مسلمانوں کی امداد نہیں کی جاسکتی''منظوق قرآنی'' فی الدین'' وین کے بارے میں تم سے مدوحا ہیں (لیعنی دین کےغلبہ وغیرہ کیلئے )اورمفسرین کے الفاظ دین معاملہ اور دینی قال وغیرہ سے حضرت کے ارشاد کی تائید ہوتی ہے، اور بظاہرظلم والی صورت تھم ندکور سے قطعا خارج ہے، غرض ظلم کی صورت بالكل جدا كانه ہے اور اگر قدرت ہوتو نەصرف مظلوم مسلمان بلكه مظلوم كافر كى بھى مدد دنصرت كرناانسانى واخلاقى فريضه ہے ، ہاں! جب قدرت نه ہوتو مسلمان کی مدد بھی مؤخر ہوسکتی ہے جیسے رسول اکرم علی فیصلح حدیب یے موقع پر ابو جندل کی مدد نہ کر سکے تھے، اور حضرت عمرٌ ک محذارش پرآپ نے فرمایا تھا: میں خدا کا رسول ہوں خدا کے تھم کی نافرمانی نہیں کرسکتا، خدا میری مدد کرے گا ( بخاری کتاب الشروط ص ٣٨٠) آخري جملہ ہےمعلوم ہوتا ہے كہ آپ نے خود كواورمسلمانوں كى اس دفت كى جماعت كواس پوزيشن ميں نہ سمجھا تھا كەمظلوم مسلمانوں کی مدد کر کے ان کو کفار کے نرغہ سے نکال سکیس اور اس لئے اس وقت کی شراط سلح بھی بہت گری ہوئی تھیں مگر بہت جلد ہی مسلمانوں نے خدا کے فضل وکرم سے نصرت وقوت حاصل کر لی تھی ، قاضی ابو بکر بن العربی نے اپنی تغییرا حکام القرآن ص ۳۲۳ ج امیں لکھا:'' جولوگ دارالحرب میں رہےاور دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی ،اگروہ اپنے آپ کو کفار کے تسلط سے نکلنے کیلئے دارالاسلام کے مسلمانوں سے فوجی و مالی امداد طلب کریں توان کی مدد کرنی چاہئے البتہ اگر دونوں تو موں میں کوئی معاہدہ ہوتو کفار دارالحرب سے قبال و جہاد کرنا جائز نہیں تا آئکہ وہ معاہدہ ختم ہویا اعلان كر كختم كردياجائية "كبذاتفهيم القرآن ص١٢ اج٢ مين جوآيت و ان استخصر و كعد في الدين كومظلوم مسلمانول كي مددونصرت ہے متعلق کیا حمیا ہے، وہ تفسیر مرجوع ہے اور اوپر کی حضرت اور ابن کثیر وغیرہ کی تفسیر ہی راجے ہے جس سے ہمار اایک مدت کا پیخلجان واشکال بھی رفع ہوگیا کہ حق تعالیٰ نے بحالب معاہرہ دارالحرب کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ونفرت کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں ، ہارے علم میں چونکہ حضرت شاہ صاحب کی طرح کسی مفسرنے ایسی واضح وصاف تفسیر آیت نہ کور کی نہیں کی تھی ،اس لئے بڑاا شکال تھااوراب حضرتُ ان (دارالاسلام بوزاد الركبين ان (دارالاسلام ب باجرر بندوالي مسلمانون وللم بور بابواوروه اسلامي برادري كعلق كي بناء بردارالاسلام كي حكومت اوراس کے باشدوں سے مدو مانکس توان کا فرض ہے کہ اپنی ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں لیکن اگرظلم کرنے والی قوم سے دارالاسلام کے معاہدا نے لقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایس مدنہیں کی جاسکے گی جوان تعلقات کی اخلاقی ذمہدار یون کےخلاف پر تی ہو۔

كى رہنمائىس ابن كثيروغيره بھى دىكھيں توشرح مىدر ہوگيا۔والحمد ننداولا وآخراً۔

## ظلم كى مختلف نوعيتيں

**m**rz

ادوارسابقہ کے ظلم وستم کی نوعیت تاریخ کے اوراق میں آپکی ہے اورسب کومعلوم ہے لیکن موجودہ دور کی نوعیت اس ہے بہت پچھ بدلی ہوئی ہے،اس لئے اس کی پچھ مثالیں کھمی جاتی ہیں:

(۱) جدیداستعاری طریقے اوران کے تحت کمزور تو موں کے اموال وانفس پر بے جا تسلط وتصرف اور تشدوروار کھنا۔

(۲) کسی خاص سیاسی وا تختصادی نظرید کے لوگوں کی حکومت اور اس کے خلاف نظریدر کھنے والوں کو نئے اسباب ووسائل کے ذریعہ قمہور ومجبورینا نا۔

(۳) اکثریتی فرقد کی حکومت اوراقلیتی فرقول کو بر بناءِ تعصب ودیگر اسباب، اقتصادی، سیاس ، سوش و تعلیمی وغیر و لحاظ ہے موت کے مھاٹ اتار نا ، اوران کی ہرتنم کی ترقیات کو بریگ لگانا۔

(۳) کمزوراور پسمانده قوموں کے اموال وانفس،اورعزتِنْس وقوم کو پیچ در پیچ اور بے قیت بنانا،ان پر ہرتنم کی ظلم وزیادتی کوروا رکھنا،ان کواپنے ذاتی کردار، کلچراور ثقافت اورخودارا دیت کی حفاظت کے تل سے قانو نایاعملا محروم کرناوغیرہ وغیرہ۔

یہ سب صور تیں ظلم کی ، ان صورتوں کے علاوہ ہیں جو ایک فد جب والے دوسرے مذہب والوں کے خلاف فد ہمی جذبہ کے تحت اختیار کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# بابُ غسل ما يصيب من فرج المراة

### (اس چیز کا دھونا جوعورت کی شرمگاہ سے لگ جائے )

(۲۸۵) حداثنا ابومعمر قال ثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبرنى ابو سلمة ان عطاء بن يسار الحبره ان زيد بن خالد الجهنى اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال ارايت اذا جامع الرجل امرات فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته من رسول الله مَنْ فلم يمن فلك بن ابى طالب والزبير العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب فامروه بدلك واخبرنى ابوسلمة ان عروة بن الزبير الحبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله مَنْ فلك.

(٢٨٦) حدث مسدد قال ثنا يحيى عن هشام بن بن عروة قال اخبرنى ابى قال اخبرنى ابو ايوب قال اخبرنى ابو ايوب قال اخبرنى مسدد قال يغسل ما مس المرأة اخبرنى أبى بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى قال ابوعبد الله الغسل احوط وذلك الاخر انما بيّناه لاختلافهم والمآء انقى.

ترجمہ ۱۸۵ : زید بن خالد جنی نے بتایا کہ انہوں نے عثان بن عفان سے سوال کیا کہ اس مسئلہ کا تھم تو بتاہیے کہ مردا بنی بیوی سے جمہ سر جمہ کہ ۱۸ : زید بن خالد جنی نے برای کہ بیری سے جمہستر ہوا کیکن انزال نہیں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بیں نے رسول اللہ علیہ ہوا میں ہے جس نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب ، زبیر بن العوام ، طلحہ بن عبید اللہ ابی کعب رضی اللہ عنہ مے سے یہ بات میں ہے میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب ، زبیر بن العوام ، طلحہ بن عبید اللہ ابی کعب رضی اللہ عنہ میں ہے ۔

**پوچھا تو انہوں نے بھی بھی فرمایا ،اورابوسلمہنے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر ؒنے خبر دی انہیں ابوابوب نے خبر دی کہ یہ بات انہوں نے رسول انڈ علی سے سین تھی۔** 

ترجمه ۲۸ : خبردی ابی این کعب نے کہ انہوں نے پوچھایار سول اللہ جب مردعورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو (تواس کا کیا تھم ہے ) آپ نے فرمایا عورت سے جو پچھا سے لگ گیا ہے اسے دعووے پھر وضوکرے اور نماز پڑھے، ابوعبد اللہ نے کہا کے شمل میں زیادہ احتیاط ہے، اور بیآ خری ہات ہم نے اس لئے بیان کردی کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے (بعن صحابہ کا دربارہ وجوب وعدم وجوب عشل ) اور یانی (عشل ) زیادہ یاک کرنے والا ہے۔

تشری : جیسا کہ پہلے باب میں بیان ہواامام بخاریؒ نے اپنے عدم وجوب سل کے مسلک ورجان کی تقویت کیلئے بیا حادیث پیش کی ہیں اور چونکہ وہ اپنے مسلک کی تصریح نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے ان احادیث پر سسل رطوبة فرج کاعنوان قائم کر دیا ہے دونوں باب میں مناسبت بقول محقق بین ہیہے کہ رطوب فرج التقاء ختا نمین ہی کے وقت لگا کرتی ہے (عمدہ ص ۲۹ کے ۲۶ میں مصلک امام بخاریؒ : بظاہر وہ نجاسب رطوب فرج کے قائل ہیں ، کیونکہ اس کے دھونے کا ذکر کیا ہے۔ مسلک سنا فعید و حنفید: علامہ نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا: رطوبت فرج میں خلاف مشہورہ، اور زیادہ فلاہراس کی طہارت ہی ہے،

مسلک سنا تعیبہ و حقیہ: علامہ تو وی نے شرح مسلم میں لکھا: رطوبت فرج میں خلاف مشہور ہے، اور زیادہ خلا ہراس کی طہارت ہی ہے، دوسری جگہ لکھا:۔اس مسئلہ میں خلاف مشہور ہے اور زیادہ سمجے ہارے بعض اصحاب کے نز دیک تھم نجاست ہے اورا کثر اصحاب کے نز دیک زیادہ سمجے طہارت ہے جوحدیث الباب کواستحباب پرمحمول کرتے ہیں،منہاج النوری میں ہے کہ رطوبت فرج اسمے ندہب پرنجس نہیں ہے۔

> وبه قد تم الجزء السابع من انوارالباري ويليد الجزء الثامن اوله كتاب الحيض والحمد لله اولا و آخرا ظاهرا وباطنا